

حضرَت مولانا مُفتى عُبِنَ تِقَيْعُ مُعَالِي عَلَيْهُا





#### P

## PLE BERT FERRE

حفزت مولانا محرتتي عثاني صاحب مظلمم D محمرعبداللهميمن صاحب ضطورتيب ١ اكتوبر 1991 م تاريخ الثاعت 🌚 جامع مبيد سيت المكرم يكشن اقبال كراجي D و لی اللّٰہ میمن صاحب بابتمام B ميمن اسلامك پبلشرز تاثر (B) عبدالماجديراجد (فن: 10941-0333) كيوزنك عكومت باكستال كإبى دائنش رحية ليش منير: ٥٥ ١٣٥٥ ملنے کے ہے

- هم ميمن اسلامك ببلشرز، ۱۸۸/۱، ليانت آباد، كراچي ۱۹
  - وارالا ثاعت، اردد بازار، كراجي
    - کتبه دارالعلوم کرا جی ۱۲ 😸
  - 📵 ادارة المعارف، دارالعلوم كرا جي ١٠
  - کتب خانه مظهری ، گلشن اقبال ، کرا جی
    - اقبال بكسينم صدر كراجي

#### پیش لفظ معرت مولانا تقی عثانی صاحب مدظلم العالی جسست الله الدجدان الرحسیش

الصمد منه وكن وسلام على عبادة الذيب اصطفى - اما بعد إ . ا اي بعض بزرگول كه ارشاد كى تقيل من احتر كي سال سے جمعہ كروز عصر كے بعد جامع مجد البيت المكرم كلش اقبل كرا چى من اي اور سننے والول كے فائدے كے لئے كچھ دين كى باتي كيا كر آ ہے۔ اس جلس من برطبقہ خيال كے حضرات اور خواتين شريك ہوتے بي، الحمد اللہ احتركو ذاتى طور پر بھى اس كا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضله تعلى سامعين بھى فائدہ محسوس كرتے ہيں۔ اللہ تعلی اس سلط كو ہم

سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔
احقر کے معلون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے
پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر
کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس
کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلد تعالی ان سے بھی
مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيستوں كى تعداد اب غالباً سوسے زائد ہو گئى ہے۔ اہنی میں سے کچھ كيستوں كى تقدير مولانا عبداللہ ميمن صاحب سلمہ نے قلبند بھی فرمالیس، اور ان كو چھوٹے چھوٹے كتابچوں كى شكل میں شائع كيا۔ اب وہ ان تقدير كاليك مجموعہ "اصلاحی خطبات" كے نام سے شائع كر

-U1-1

T

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر طانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم، نہ بہ نعش بستہ مشوشم

نفسے بیاد توی زخم، چہ عبارت دچہ معانم

اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور

تمام تاریمین کی اصلاح کا ذرایعہ بنائیں، اور سے ہم سب کے لئے ذخیرہ

آخرت ٹابت ہوں۔ اللہ تعالی سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے

مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بمترین صلہ عطا فرائیں۔

آمین۔



#### بهم الله الرحمٰن الرحيم عرض ناشر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی دو مری جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جلد اول کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مخلف حضرات کی طرف سے جلد طائی کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد الله، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف تین ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دو سری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے لپنا قیمتی وقت نکلا، اور دن رات کی انتقک محنت اور کوشش کر کے جلد طائی کے لئے مواز تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عمری برکت عطافر مائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے الله تعالی ان کی صحت اور عمری برکت عطافر مائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تونیق عطافر مائے۔ آئین ۔

ہم جامعہ دار لعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مرظلم اور مولانا راحت علی ہاشی صاحب مرظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنوں نے اپنا قیمتی وقت نکل اکر اس پر نظر ٹانی فرمائی، اور مفید مشورے ویے اللہ تعالیٰ ونیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافر مائے۔ آمین

تمام قار كمن سے دعاكى ورخواست بے كہ اللہ تعالى اس سلسلے كو مزيد آگے جارى ركھنے كى بمت اور توفق عطا فرمائے۔ اور اس كے لئے وسائل اور اسباب ميں آسانی بيدا فرما دے۔ اور اس كام كو اخلاص كے ساتھ جارى ركھنے كى توفق عطا فرمائے آين۔

ولی الله میمن میمن اسلامک پبلشرز لیانت آباد - کراچی

| صفحه | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
|      | تفصيلي فهرست مضامين                       |
|      | (۹) ہیوی کے حقوق                          |
| 14   | ا " بیوی کے حقوق۔                         |
| 44   | ٢ حقوق العباد كي انجيت-                   |
| 74   | ٣ حقوق العباد سے ففلت۔                    |
| 14   | ٣ " فيبت " حقوق العباد من داهل هي-        |
| 14   | ۵ "احمان" مروقت مطلوب ہے۔                 |
| 14   | ٢ وه خاتون جنتم مين جائے گي۔              |
| 19   | ے وہ خاتون جنت میں جائے گی۔               |
| 19   | ٨ مفلس كون ؟-                             |
| ۳.   | 9 حقوق العباد تنبن چوتھائی دین ہے۔        |
| 4.   | ١٠ اسلام سے پہلے عورت کی حالت۔            |
| 41   | اا خواتین کے ماتھ حسن سلوک۔               |
| 44   | ١٢ قرآن كريم صرف اصول بيان كرما ہے-       |
| Tr   | ١١٠ محمر يلو زندگي بورك تدن كي بنياد ب-   |
| ٣٣   | ١٢ عورت كى بدائش أيرهى كبل سے بونے كامطلب |
| 44   | ١٥ يه عورت كى فرمت كى بلت نيس-            |
| Ah   | ١٦ عورت كي غيرها بن أيك فطرى تقاضه م-     |
| 40   | ١٤ "غفلت " عورت ك لئ حسن م                |
| 44   | ۱۸ زیر دستی سیدها کرنے کی کوشش نه کرو۔    |

| - | _  | - |
|---|----|---|
| 1 | A  |   |
|   | 10 |   |

| صنحہ       | عنوان                                        |
|------------|----------------------------------------------|
| 44         | اوا سارے جھکڑوں کی جڑ۔                       |
| 12         | ۲۰ اس کی کوئی عادت پندیده بھی ہوگی۔          |
| PA .       | ٢١ مر چيز خبروشرے مخلوط ب-                   |
| PA         | ۲۲ انگریزی کی کهادت-                         |
| <b>r</b> 9 | ٢٣ احيمالي حلاش كرو كے تو مل جائے گی۔        |
| <b>m</b> 9 | ۲۴ کوئی برانتیں قدرت کے کار خانے میں۔        |
| r9         | ٢٥ عورت كے التھے وصف كى طرف بْكاه كرو-       |
| 6-1        | ٢٧ ايك بزرگ كاسبق آموز واقعه                 |
| p.         | ۲۷ حضرت مرزا مظهر جان جانال" اور نازک مزاجی- |
| 41         | ٢٨ جارے معاشرے كى خواتين دنياكى حوريں ہيں-   |
| 41         | ۲۹ بیوی کو بارنا بد اخلاقی ہے۔               |
| 44         | ۳۰ بیوی کی اسلاح کے تین ورجات۔               |
| MY         | ٣١ بيوي كو مارتے كى حد                       |
| 54         | ٣٢ بويوں كے ساتھ آپ كاسلوك-                  |
| 4          | ۳۳ آپ کی سنّت۔                               |
| 64         | ٣١٧ حضرت واكثر صاحب رحمة الله عليدكي كرامت-  |
| h.h.       | ٢٥ طريقت بجز غدمت فلق نميت-                  |
| (e/c       | ٣٦ صرف وعولى كافي شين-                       |
| 50         | ٣٤ خطب حجة الوداع-                           |
| 44         | ٣٨ ميل بيوى كے تعلقات كى الهميت-             |
| 7          | ٣٩ عورتين تهارے پاس قيدي ہيں۔                |
| 45         | مسم ایک نادان لڑکی سے سبق لو۔                |

| مغد | عنوان                                         |
|-----|-----------------------------------------------|
| MY  | ٣١ عورت نے تهارے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں-    |
| 44  | ٣٢ اس كے علاوہ تمهارے ان بركوئي مطالبہ سيس ب- |
| MA  | ۳۳ کھانا پکانا عورت کی شرعی ذمہ داری شیں ہے۔  |
| ۵۰  | ۳۲ ساس سسر کی خدمت واجب شیں ہے۔               |
| ۵.  | ۳۵ ماس سسر کی فدمت اس کی سعادت مندی ہے۔       |
| ۵.  | ۳۷ بهو کی خدمت کی قدر کریں۔                   |
| 01  | ٢٧ ليك عجيب واقعه                             |
| DY  | ۴۸ ایما فخص کمانے کی تعریف نہیں کرے گا۔       |
| DY  | ۴۹ شوہراپے مال باپ کی خدمت خود کرے۔           |
| or  | ۵۰ عورت كو اجازت كے بغير باہر جاتا جائز نہيں۔ |
| ١   | ۵۱ دونول مل كر زندگى كى گاڑى كو چلائي -       |
| 20  | ۵۲ اگریے حیائی کار تکاب کریں تو!۔             |
| 24  | ۵۳ بيوى كوجيب خرج الك ديا جائے-               |
| ۵۵  | ٥٥ خرچ من فرافدل سے كام لينا چاہے۔            |
| ۵۵  | ٥٥ ربائش جائز، آسائش جائز-                    |
| 24  | ۵۲ آرائش مجى جائز-                            |
| 24  | ٥٥ نماكش جائز نسين -                          |
| 04  | ۵۸ نضول خرچی کی حد-                           |
| 24  | ۵۹ بيد امراف مين داخل نهين -                  |
| AA  | ۲۰ ہر شخص کی کشادگی الگ ہے۔                   |
| DA  | ٣١ اس محل ميں خدا كو تلاش كرنے والا احمق ہے۔  |
| 49  | ٢٢ غلب حال ي كيفيت قابل تقليد شين-            |

| _   | _ | -   |
|-----|---|-----|
| - 4 | i | 11  |
| _   |   | - 7 |
|     | - | - 5 |

| صفحہ | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| 4.   | ٣٧ آمنی کے مطابق کشادگی ہونی چاہئے۔       |
| 4.   | ۱۲ يوى كا ہم پر كيا حق ہے؟-               |
| 41   | ۲۵ اس كابستر چمور دو-                     |
| 41   | ٣١ ايس عليحد كي جائز فهيس-                |
| 41   | ٧٤ چار ماه ے زياوه سفر ميں بيوى كى اجازت- |
| 44   | ٨٨ بمتزين لوگ كون جن؟ -                   |
| 74   | ٢٩ آج ك دور من "خوش اخلاقي" -             |
| 45   | ٥٠ " حسن اخلاق " ول كي كيفيت كانام إ-     |
| 76   | اك اخلاق بداكرنے كاطريقه-                 |
| 70   | ۲۷ الله كي بنديون كونه مارو-              |
| 46   | ٣٥ حديث نلني يا تطعي-                     |
| 46   | ٣٨ صحاب كرام بى اس لائق تھے۔              |
| 44   | ۵۵ يه عورتيل شر بو ممين بيل-              |
| 46   | ٧٦ يه اليح لوگ شيل بيل-                   |
| 46   | ۷۷ ونیاکی بهترین چز "نیک مورت" ـ          |
| YA   | ٨٧ فعندًا بإني - أيك عظيم نعت ب-          |
| 4.9  | 29 بانی فسندا پا کرو-                     |
| 49   | ۸۰ بری خورت سے پناہ مآکو۔                 |
|      | (۱۰) شوہر کے حقوق                         |
| 44   | ا شوہر کے حقق                             |
| 44   | ا آج بر مخص الناحق لمك ربا ہے             |
| 40   | ٣ ہر مخص ایے فرائض اداکرے                 |

| صفحه | عنوان.                                     |
|------|--------------------------------------------|
| 40   | الله الله الله الله الله الله الله الله    |
| 40   | ۵ حضور ملى الله عليه وسلم كي تعليم كاانداز |
| 44   | ٧ زندگی استوار کرنے کاطریقہ                |
| 44   | 2 الجيس كا دربار                           |
| 49   | ٨ مرد عور تول پر حاكم بين                  |
| 49   | ٩ آج کي دنيا کا پردپيگنٽه                  |
| 49   | ١٠ سفر كے دوران أيك كو امير بنالو          |
| ^•   | اا زندگی کے سفر کاامیر کون ہو؟             |
| ΛI   | ١٢ اسلام من امير كاتقور                    |
| At   | ١٣ امير بوتواليا                           |
| 44   | ۱۲ اميروه جو خادم جو                       |
| Ar   | ۱۵ میل بیوی می دو سی کا تعلق               |
| AF   | ١٦ اليارعب مطلوب نهيب                      |
| ۸۴   | ١٤ حضور صلى الله عليه وسلم كى سنت ويكھنے   |
| ۸۵   | ١٨ يوى كے تازكو ير داشت كيا جائے           |
| PA   | اا يوى كى دلجولى سنت ہے                    |
| 14   | ۲۰ بوی کے ساتھ بنسی زاق                    |
| ۸۸   | ۲۱ مقام " حنبوری "                         |
| AA   | ۲۲ ورث محر برباد ہو جائے گا                |
| 19   | ٢٢ مورت ك زمد واريال                       |
| 9.   | ۲۴ زندگی قانون کے خٹک تعلق سے شیں گزر سکتی |
| 4.   | ٢٥ يوى ك ول ش شور ك يمي كاور د بو          |

| صفحه | عثوان                                             |
|------|---------------------------------------------------|
| 91   | ۲۹ اليي عورت پر فرشتول کي لعنت                    |
| 91   | ٢٧ نغلى روز ٢ کے لئے شوہر کی اجازت                |
| 4r   | ۲۸ شوہر کی اطاعت نقلی عبادت پر مقدم ہے            |
| 91   | ۲۹ گھر کے کام کاج پر اجر و ثواب                   |
| 97   | ۳۰ جنسی خوابش کی تحیل پر ثواب                     |
| 90   | الله الله تعالى دونول كورحت كى نكام سے ديكھتے ہيں |
| 90   | ۲۲ قضار دز دل ش شوبر کی رعایت                     |
| 4(1, | ۳۳ یوی گریس آنے کی اجازت نہ دے                    |
| 94   | سمس حفرت ام حبيب كااسام لانا                      |
| 94   | ا ا ا حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح             |
| 94   | ۳۶ متعد نظرتی وجه                                 |
| 91   | 2 - سے تعریف سے تعریف                             |
| 9/   | ۳۸ معلدے کی عہد شکنی                              |
| 99   | ۳۹ آپ اس بستر کے لائق نہیں                        |
| 1    | ۳۰ موی فورا آجائے اور رونی بیکا جمور دے           |
| 1    | ۳۱ نكاح جنسي تسكين كاحلال راسته                   |
| 1    | ٣٢ تكل كرنا آسان ب                                |
| 1*1  | سرام بركت والله تكاح                              |
| 1-1  | ۱۳۳ حفرت عبد الرحمٰن بن عوف كا تكل                |
| 1-1  | مم آج نکاح کو مشکل چز بنا دیا گیا ہے              |
| 1.17 | ۳۷ جميز موجوده معاشرے كى ليك لعنت                 |
| 1-14 | ٣٤ عورت كو حكم ويتأكدوه شومركو مجده كرك           |

| صفحه | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| 1-1  | ۴۸ بيد دو دلول كا تعلق ب                  |
| 1.0  | ٣٩ سب سے زيادہ قاتل محبت استى             |
| 1:4  | ٥٠ جديد تهذيب كي هر چيزالني               |
| 3+4  | ۵۱ عورت کی ذمه داری                       |
| 1.4  | ۵۲ وه خورت سيدهي جنت مين جائے کي          |
| 1.4  | ۵۳ وه تمهارے پاس چند دن کامهمان ہے        |
| F-A  | ۵۴ مردوں کے لئے شدید ترین آزمائش          |
| 1.9  | ۵۵ عورت کس کس طرح آزمائش ہے؟              |
| 11.  | ۵۲ برهخض تگربان ہے                        |
| 111  | ٥٥ " حاكم " رعايا كا تكران ب              |
| 111  | ۵۸ " خلافت" زمه واري كاليك بوجه           |
| 116  | ۵۹ "مرد" يوى بجول كا تكمبان ہے            |
| H.A. | ٧٠ "عورت" شوبرك كمر اور اولاد كى مكسبان ب |
| HP   | ١١ خواتين حعرت فاطمه كي سنت اختيار كريس   |
| 110  | ١٢ خواتين كے لئے نسخه كيميا "تبيع فاطمي"  |
|      | (۱۱) جج اور قربانی                        |
| 11.  | ا بيد مقام ايك ميناره نور تھا۔            |
| 1171 | ٧ عبادات من رتيب-                         |
| 111  | ٣ " قرمانی " شکر کا نذرانه ہے۔            |
| 144  | مهم د <b>س</b> راتول کی قشم-              |
| 177  | ٥ . د براه ایم کی فضیلت .                 |

| صفحه | عثوان                                  |
|------|----------------------------------------|
| 175  | ٢ ان ايام كى دو خاص عبادتي _           |
| 110  | ے بال اور ماخن نه كافئم كا تعلم _      |
| ۱۲۳  | ٨ محبوب كي مشابهت اختيار كر لو-        |
| 110  | 9 الله كي رحمت بمانين وْهوعرْتي ہے۔    |
| 177  | 1 تحورث سے دھیان اور توجد کی ضرورت ہے۔ |
| 144  | اا يوم عرف كاروزه-                     |
| 174  | ١٢ مرف صغيره كناه معاف موت مين-        |
| 144  | ۱۳ تنجير تشريق-                        |
| IYA  | ١٣ كُنْ التي سِنْ لكي ہے۔              |
| 147  | ١٥ شوكت اسلام كا مظاهره-               |
| 179  | ١٢ تحبير تشريق خواتين پر بھي واجب ہے۔  |
| 119  | ا قربانی دوسرے ایام میں نہیں ہوسکتی۔   |
| 11%  | ١٨ دين كي حقيقت "حكم كي التباغ-"       |
| lr.  | ١٩ اب معدرام سے كوچ كر جامي-           |
| 11"  | ۲= کسی عمل اور کسی مقام میں مجھے منیں- |
| 171  | ٢١ عقل كمتى ب كه يه ويواكل ب-          |
| 187  | ٢٧ قرباني كياسبق دي ہے-                |
| Irr  | ٢٣ بينے كوذرى كرناعقل كے خلاف ہے۔      |
| 177  | ۲۴ جيساباب ويسابياً-                   |
| 127  | ۲۵ چلتی چمری رک نه جائے۔               |
| ושא  | ۲۷ تدرت کاتماشه دیجموب                 |
| 100  | ٢٤ الله كا عم برجزر فوقيت ركمتا ہے-    |

| 1    |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| مغد  | عوال                                          |
|      | ٢٨ حفرت ايراييم في عقلي حكمت علاش نيس كي-     |
| 100  | ·                                             |
| 144  | ٢٩ کيا قرباني معاشي تباس کا ذرايجه ہے؟        |
|      | ۳۰ قربانی کی اصل روح -                        |
| 127  | اس سے نین دن کے بعد قربانی عبادت نہیں۔        |
| 145  |                                               |
| 172  | ٣٢ سنت اور بدعت عن فرق-                       |
| IPA  | ٣٣ مغرب كى چار ركعت براهنا كناه كول يه؟       |
| ITA  | ٣٣٠ سنّت اور بدعت كي ولچيپ مثل.               |
| te.  | ۳۵ حفرت ابو بكر و حفرت عمر كانماز تبجر راهنا- |
| 16.  | اس المحرال مطلوب ہے۔                          |
| 16,1 | ٣٤ اپني تجويز فاكر دو-                        |
| 101  | ۳۸ پوري زندگي اتباع كانمونه مونا چائيا-       |
| IFT  | 1 <sup>4</sup> 9 قربانی کی فضیلت-             |
| 184  | ٣٠ أيك ديماتي كاقصه-                          |
| 164  | اس الماري عبادات كي حقيقت _                   |
| ۱۲۵  | ٣٢ تم اس كے زياوہ محلح ہو۔                    |
| ۱۲۵  | ١٣٨ جميس دلول كالقولى حائے-                   |
| 164  | مهم المايد بل صراط كى سواريال بوتكى؟          |
| IL.A | ۲۵ سپر دم بتولمه خویش را په                   |
|      | (۱۲) سیرت النبی اور جماری زندگی               |
| 101  | ا آپ کا تذکره باعث سعادت                      |
| 101  | ٢ تاريخ انسانيت كاعظيم وانغه                  |
|      | ۳ ۱۲ رق ماول اور صحابه کرام                   |
| 135  | ייייי וולה מניטינו סבי לי                     |

| صفحه | عثوال                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 100  | ٣ "كريمس "كي ابتداء                                                                    |
| 104  | ۵ "كريمس "كي موجوده صورت حل                                                            |
| 100  | ٢ "كرس" كانجام                                                                         |
| 100  | ے عید میلاد النبی کی ابت <b>داء</b>                                                    |
| 100  | ٨ يه مهندواند جشن ہے۔                                                                  |
| 194  | ٩ يه اسلام كاطريقه شيس                                                                 |
| 104  | ١٠ بنے سے ساتا سوباؤلا                                                                 |
| 104  | السي آب كامقصد بعثت كمياتها؟                                                           |
| IDA  | ١٢ انسان نمونے كامحاج ب                                                                |
| IDA  | ١٣ واكثر ك لئ " باوس جاب" لازم كيون؟                                                   |
| 109  | ١٢ كتاب براه كر قورمه تهين بنا كيت                                                     |
| 109  | ١٥ تنما كتاب كاني نهيس                                                                 |
| 14.  | 17 تعلیمات نبوی کانور در کار ہے<br>مور مراب سام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 141  | ١٤ حضور صلى الله عليه وسلم كي تعليمات سرايا نور بين-                                   |
| 141  | ۱۸ آپ کی ذات ہر شعبہ زندگی کانمونہ تھی۔                                                |
| 141  | الم المجلس كاليك اوب                                                                   |
| ITT  | ۳۰ اتباع بو توالیی-                                                                    |
| 145  | ۲۱ میدان جنگ میں اوب کالحاظ                                                            |
| (414 | ۲۱ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا واقعه                                                |
| 141  | ۲۲ اپ آ قاکی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔                                                       |
| 1414 | ۳۳ ان احمقول کی وجہ ہے سنت جھوڑ دو <b>ں؟</b>                                           |
| ۱۲۵  | ٢٣ كسري ك غرور كو خاك ين طا ديا                                                        |

| صفحه | عتوان                                    |
|------|------------------------------------------|
| 144  | ۲۵ فيالبان شيس چموريس ك                  |
| 177  | ۲۶ مگوار دیکھ لی۔ بازو بھی ویکھ          |
| 144  | ۲۷ ہے ہیں فاتح اران۔                     |
| ITA  | . ۲۸ آج مسلمان ذلیل کیول؟                |
| 149  | ٢٩ نے جانے سے جب تک ورو کے۔              |
| 149  | ٣٠ صاحب ايمان كم لئ اتباع سنّت لازم ب    |
| 14.  | ۳۱ اپنی زندگی کا جائزه کیس۔              |
| 14.  | ٣٢ الله ك محبوب بن جاؤ-                  |
| 141  | ٣٣ يعمل كرليل _                          |
|      | (۱۳) سیرت النبی کے جلسے اور جلوس         |
| 144  | ا آپ کاؤکر میلاک                         |
| 144  | ٢ سيرت طيتبه أور محابه كرام              |
| 144  | ۳ اسلام رسمی مظاہروں کا دین شیں          |
| 144  | ٣ آپ کي زندگي جمارے لئے نمونہ ہے۔        |
| 14A  | ۵ جهاری نیت درست منیں-                   |
| 149  | ٧ نيت وكي اور ي                          |
| 14-  | 2 دوست کی عرافتگی کے ورے شرکت            |
| IA.  | ٨ مقرر كاجوش و كمنا مقصود ب              |
| 141  | ۹ وقت گزاری کی نیت ہے                    |
| IAI  | ١٠ ہر مخص سرت طیب سے فائدہ شیں اٹھا سکنا |
| IAY  | اا آپ کی سنوں کا ذات اڑا یا جارہا ہے     |
| 145  | ١٢ يرت كے ملے اور بے پردگی               |

| مستخد | عنوان                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ١٨٣   | ١٣ سيرت كے جلسے اور موسيقي                            |
| JA f  | ۱۳ سررت کے جلے میں نمازیں قضا                         |
| IAD   | ا 10 ميرت كے جلسے اور ايذاء مسلم                      |
| IVO   | ۱۲ دو سرون کی نقالی میں جلوس                          |
| 144   | 12 حفرت عمر اور حجر سود                               |
| IM    | ۱۸ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔                    |
| 191   | ا الله وه لوگ کزور نبیل (۱۴) غریبول کی تحقیر نه کیجئے |
| 195   | ٣ الله كم محبوب كون ؟                                 |
| 195   | ٣ محبوباند عمّاب                                      |
| 190   | الم الله مقدم ب                                       |
| 190   | ۵ جنتی کون لوگ میں؟                                   |
| 194   | ٢ الله تعالیٰ ان کی قشم بوری کر دیتے ہیں              |
| 194   | ک جشمی کون لوگ ہیں؟                                   |
| 191   | ۸ به بروی فضیلت والے میں                              |
| 191   | 9 یہ فاقہ مست لوگ۔<br>۱۰ انمیاء کے مشعدین             |
| ۲     | المستحضرت زابررضي الله عنه                            |
| Y-1   | ۱۲ نوکر آپ کی نظر میں                                 |
| 7.7   | ۱۳ جنت اور دوزخ کے ورمیان مناظرو                      |
| Y-Y   | ١٢ جنت اور ووزخ كيے كلام كريں مي ي                    |
| ۲.۳   | 10 قیامت کے روز اعضاکی طرح بولیں مے?                  |
| 7.17  | ١٦ جهنم متكبرين ے بحر جائيگي-                         |

| صفحہ | عنوان                                          |
|------|------------------------------------------------|
| r.a  | ا جنت ضعفاء اور مساكين سے بھري ہوگي            |
| 4.0  | ١٨ تکبرافتد کو نامیند ب                        |
| r-5  | ا الله مظرى مثل                                |
| 4.4  | ۲۰ کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو               |
| 7-7  | ٢١ عكيم الامت "كي تواضع                        |
| 1-4  | ٢٢ " اور ايمان جمع نهيس موسكة _                |
| 1-4  | ۲۳ تکبرایک خفیه مرض ہے۔                        |
| 4.4  | ۲۲ چیری مریدی کا مقصد                          |
| ۲۰۸  | ۲۵ روحانی علاج                                 |
| Y-A  | ٢٦ حفرت تعانوي" كاطريقه علاج                   |
| 7.9  | ۲۷ تکبر کاراسته جنم کی طرف                     |
| 7.9  | ۲۸ جنت می ضعفاء اور مساکین کی کثرت             |
| 7-9  | ٢٩ انهيا، ك متعيين اكثر غرباء بهوتے بين-       |
| 71"  | ٠٠٠ صنعفاء اور مساكين كوان بي ؟                |
| 41.  | ۳۱ مسكيني اور ملداري جمع هو سكتي مين-          |
| *11  | ۳۲ فقراور مسكيني الك الك چزين بي-              |
| TH   | ا ١٣٣ جنت اور جنم ك ورميان الله تعالى كافيصل   |
| 414  | ۳۲ لیک بزرگ زندگی بحر نمیں نبے                 |
| 414  | ۳۵ مومن کی آنگھیں کیے سوسکتی ہے؟               |
| 414  | ٣٧ روح قبض ہوتے ہی مسکراہٹ آعمی۔               |
| TIT  | سے خفلت کی زندگی بری ہے۔                       |
| rir  | ۳۸ مُعاہری صحب وقوت اور حسن و جمل پر مت اتراؤ۔ |

|      |                                                        | _   |
|------|--------------------------------------------------------|-----|
| 15-6 | عنوان                                                  |     |
| 416  | معجد نبوی میں جما رو دینے والی خاتون۔                  |     |
| 712  | قبرر نماز جنازه كالحكم                                 |     |
| 415  | قبرس اند ميرول سے بحرى ہوتى ہيں-                       |     |
| 714  | کمنی کو حقیر مت سمجھو۔                                 |     |
| YIH  | يه براكنده بل دالي                                     |     |
| 414  | غرباء کے ساتھ ہماراسلؤک۔                               |     |
| TIL  | حضرت تھانوی کا اپنے خادم کے ساتھ بر آلؤ۔               |     |
| YIA  | کان و قافا عندر حدود الله                              |     |
| 719  | جنت اور دوزخ میں جانے والے<br>مساکین جنت میں ہول گے۔   | rz  |
| 71.  | ورقع دوزخ على زياده كول مول كى؟                        |     |
| 77-  | شوهرکی ناشکری-                                         |     |
| 441  | ناشکری کفر ہے۔                                         |     |
| ryı  | شوہر کے آگے کدہ۔                                       |     |
| 777  | S35 2 = 67                                             |     |
| 777  | الیم مورت پر فرشتے کی لعنت                             |     |
| rry  | زبان پر قابو ر تھیں۔                                   |     |
| TTA  | حقوق العبادى الميت.<br>عليد ع اسطلب (10) نفس كى كش مكش | ro  |
| TYA  | انسان كانفس لذون كاخوكر ب-                             |     |
| 779  | يخوابشات نفساني من سكون شين-                           | r   |
| 779  | لطف اور لذت كي كوئي مد شميل                            | ۳ ا |
| ۳.   | علامیہ زنا کاری                                        | ٥   |

Witness The

| منحه | عنوان                                               |
|------|-----------------------------------------------------|
| 44.  | ٧ امريك عن زنا بالجرك كثرت كول؟                     |
| 77"1 | المسيدياس بجيف والى شيس-                            |
| 771  | ۸ تحوژی سی مشقت بر داشت کر لو۔                      |
| 777  | ٩ يونفس كمزور پرشير ہے                              |
| rrr  | ۱۰ نفس دودھ پتے بچے کی طرح ہے                       |
| ۲۳۳  | ا ا نفس کو گناہوں کی چاٹ گئی ہوئی ہے                |
| 777  | ۱۲ سکون اللہ کے ذکر میں ہے                          |
| 170  | ۱۳ الله كا وعده جمعوثا نهيس بهو سكن                 |
| 770  | ۱۳اب تواس دل کو تیرے قابل بناتا ہے جھے              |
| 724  | ۱۵ مل میر تکلیف کول برواشت کرتی ہے؟                 |
| 744  | ١٦ محبت تكليف كو ختم كر ديتى ہے۔                    |
| Y74  | ے ا مولی کی محبت کیل ہے تم نہ ہو<br>                |
| 174  | ۱۸ یا تخواه سے محبت ہے                              |
| 779  | 19 عبادت کی لذت سے آشاکر دو۔                        |
| 179  | ۲۰ جمھے تو دن رات بے خوری چاہئے۔                    |
| Ye.  | ٢١ نفس كو كلين من مزه آيكا                          |
| 44.  | ۲۲ ایجان کی حلادت حاصل کر لو<br><b>۲۳ حاصل تصوف</b> |
|      | ۲۳ وارته سراه از کر لئے۔                            |
| 161  | ۲۳ دل تو ہے ٹوٹے کے لئے۔<br>(۱۲) مجلبرہ کی ضرور س   |
| 764  | اا                                                  |
| YYA  | ٢ ونياوي كامول مين "محلبره"                         |
| T/A  | ۳ بھین سے مجلمہ کی عادت                             |

| صفحه  | عنوان                                |  |
|-------|--------------------------------------|--|
| 169   | ٣ جنت عس مجليره نه بهو كا            |  |
| 149   | ۵ عالم جنم -                         |  |
| 10.   | ٢ يه عالم دنيا ي                     |  |
| 101   | 2 ميد كام الله كى رضاك كئے كر لو     |  |
| 101   | ٨ أكر اس وثت باوشاه كا بيغام آجائے   |  |
| 707   | ٩ الله ان كے ساتھ ہو تكے             |  |
| 707   | ا وه كام آسان موجائے گا۔             |  |
| 707   | ١١ آگے قدم تو برحاؤ۔                 |  |
| יאָבץ | ١٢ جائز كامول سے ركنائيمي مجلود ہے   |  |
| GOY   | ١٣ جائز كامول من مجلده كي كيا ضرورت؟ |  |
| 120   | ۱۳ چار مجادات                        |  |
| 104   | ١٥ کم کھانے کی صد                    |  |
| 101   | ۱۶ وزن جمی تم اور الله جمی راضی      |  |
| 104   | ا نفس کولذت سے دور رکھا جائے۔        |  |
| 104   | ۱۸ ہیٹ بھرے کی مستیل                 |  |
| YON   | 19 کم يولنا، ايک محليده ٢            |  |
| YOA   | ۲۰ زبان کے گناہوں سے بی ملیا۔        |  |
| 109   | الم جائز تفریح کی اجازت ہے           |  |
| 109   | ۲۲ مہمان سے باتیں کرنا ست ہے         |  |
| k4.   | ٢٣ اصلاح كاأيك طريق علاج -           |  |
| 441   | ۲۳ کم سونا                           |  |
| 741   | ۲۵ لوگوں سے تعلقات کم کرنا           |  |



خطاب: شخ الاسلام مولانا محر تقی عثاتی عظیم العالی منبط و ترتیب: محمد عبدالله مین مین منبط و ترتیب: محمد عبدالله مین منبط و ترتیب المرخ محمد بیت المکرم گلثن اقبال، کراچی مجد بیت المکرم گلثن اقبال، کراچی مید نیش ماشرز

جب نکاح کے دو بول پڑھ لینے کے بعد شوہر سے تعلق قائم ہو گیا۔
تواس اڑی نے اس دو بول کی ایس الذج رکھی کہ ماں کو اس نے
چھوڑا۔ باپ کو اس نے چھوڑا۔ بس بھائیوں کو اس نے چھوڑا۔
اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ اپنے خاندان کو چھوڑا، پورے کئے کو
چھوڑا۔ اور شوہر کی ہوگئ۔ اب اس کے لئے اجنبی ماحول ہے۔
اجنبی گھر ہے۔ اور ایک اجنبی آ دی کے ساتھ زندگی بھر نیاہ کے لئے
اجنبی گھر ہے۔ اور ایک اجنبی آ دی کے ساتھ زندگی بھر نیاہ کے لئے
وہ عورت مقید ہوگئ۔ کیا تم اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اگر
بالفرض محالمہ بر عکس ہوتا اور تم سے کما جاتا کہ حمیس شادی کے بعد
اپنا خاندان چھوڑتا ہوگا۔ مال باپ چھوڑ نے ہوں گے۔ اس وقت
تہمارے لئے کتنا مشکل کام ہوتا۔ اس کی اس قربانی کا لحاظ کرو اور
اس کے ساتھ اجھا سلوک کرو۔

# بیوی کے حقوق ادراس کی جیثیت

الحمد فله غمد و فستعينه و فستفنع و نومن به و فتو على عليه و فعوذ بالله من شرويرانفسنا و بستعينه و فستفنع و نومن به فلا منسله و من شرويرانفسنا و به الله فلا منسله فلا منسله فلا منسله فلا منسله فلا منسله فلا منسله فلا منه و فستهدان لا الله وحد لا لا شريك له و فشهد ان سيدنا و نبينا و مولانا محمد أا عبد و مرسوله مقرف تعالى عليه وعقر آله و المحابه و بادك و سلم تسليمًا كشيرًا كشيرًا والمعد إ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيد و بسم الله الرحمن الرجيد و كال و كالمنابع المنابع المنابع و كالمنابع المنابع المنابع و كالمنابع و

(مورة الشآرا)

قال الله تعالى ولن تستطيعوا إن تعدلها باين النساء وله حرصتم غلا تسليها كل الميل فتذيروها كالعلقة وان تصلحها وتستوا فان الله كان غفول رحيماه

(سومة المشار: ١٩)

" وعن ابى هى يرة رخواف مانى عنه قال ؛ قال رسول الله صلح الله عليه وسلم استوصوا بانساه خديرًا فات المراة خلقت من ضلع وان اعرج مافى الصلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لعين ل اعرج فاستوص وابانساء -

(محج بخارى كلب النكل بب الداراة مع الساء مديث تبر ١٨٨٥)

#### حقوق العبادكي ابميت

#### حقوق العبادے غفات

حقوق العباد كا علمه جتنا علين ب المدے معاشرے ميں اس سے غفلت ائن الله على الله بعن عمار روزه، تج، ذكوة، بى عام ب بم لوگول نے چند عبادات كا نام دين ركھ ليا ب يعنى نماز، روزه، تج، ذكوة، ذكر، تلاوت، تنبيج وغيره الن چزول كو تو بم دين سيحقة ميں، ليكن حقوق العباد كو بم نے دين سے خارج كر ركھا دين سے خارج كر ركھا دين سے خارج كر ركھا ہے، اور اس طرح معاشرتى حقوق كو بھى دين سے خارج كر ركھا ہے، اس ميں اگر كوئى شخص كو آئى يا شلطى كر آئے۔ قواس كو اس كى سكينى كا احساس بھى منسى بوآ۔

غیبت حقوق العبادین داخل ہے

اس کی سادہ ی مثل میہ ہے کہ (خدانہ کرے ) کوئی مسلمان شراب نوشی کی ات

یں بہتا ہو۔ تو ہروہ سلمان جس کو ذرا سابھی دین سے لگاتے ہے۔ وہ اس کو برا سجھے گا، اور خود وہ مخص بھی اپنے قعل پر نادم ہوگا کہ میں سے ایک گناد کا کام کر رہا ہوں، لیکن ایک دو سرا مختص ہے جو لوگوں کی غیبت کر آ ہے۔ اس غیبت کرنے دالے کو معاشرے میں شراب چنے والے کے برابر برانسی سمجھا جاتا، اور نہ خود غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گل اور مجرم خیال کر آ ہے۔ طلائکہ گناہ کے اعتبار سے شراب چیا جتنا بڑا گناہ ہے، فیبت کر عالمی انتابی بڑا گناہ ہے، فیبت اس کا تعلق حقوق اندا ہو ہے، بلکہ غیبت اس کا تعلق حقوق اندا ہو ہے، بلکہ غیبت اس کا نظ سے بھی ذیادہ عصین ہے کہ قرآ ان کر بم میں اللہ تعلق اس کی ایس مثال دی ہے اور اس کی اللہ سے کہ دو سرے گناہوں کی ایس مثال نہیں دی۔ چنا نچہ فرمایا کہ غیبت کرنے والما ایسا ہو گیا ہے، شاید بی کوئی مجلس اس گناہ سے خالی ہوتی میں اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگیا ہوتی ہوں اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتی ہوں اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں تعلی ہوتی ہوتا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں سے کوئی تعلق نہیں ہوتی ہوتا کو کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں تعلی ہوتی ہوتا کو کی اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں تعلی ہوتی ہوتا کو کہ تعلق نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں سمبھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں سمبھا جاتا، گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں سے کوئی تعلق نہیں سے کوئی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق نہیں کی تعلق کی تع

#### "احیان ہروقت مطلوب ہے

میرے شخ معزت واکٹر محمد عبدالدی صاحب قدس اللہ مرہ اللہ تعالیٰ ان کے در جات بلند فرمائے۔ آمین ایک دن فرمائے گئے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے۔ اور آکر بوے تخرید انداز میں خوش کے ساتھ کہنے گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے "احسان" کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ "احسان" ایک بوا درجہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ:

ان تعبد الله كانك تراه نان لم نكن تورا وشياعت ميسواك .

(سیح عفری، تماب الایکان، باب سول جرل حدیث نبر ۵۰) ایسی الله تعالی کی عبادت اس طرح جیے کہ توالله تعالیٰ کو دیکھ رہاہ اور اگریہ تہ ہوسکے تو کم از کم اس خیل کے ساتھ عبادت کر کہ الله تعالیٰ تھے دیکھ رہے ہیں، اس کو درجہ "احسان" کماجاتا ہے۔ ان صاحب نے مصرت والاے کما کہ ججھے "احسان" کا درجہ ماسل ہو گیاہے، حضرت واکٹر صاحب فراتے ہیں کہ ہیں نے ان کو مبارک باد دی کہ الله

تعالی مبارک فرمائے، یہ تو بست بوی نعمت ہے، البت میں آپ سے آیک بات بوچھتا ہوں کہ كيا آب كويد "احسان" كادرجه صرف نمازيس عاصل موآب، اورجب يوى بحول ك ساتھ و حالات كرتے ہواس وقت بھى حاصل ہو آ ب يانسيں؟ ليني بيوى بجول كے ساتھ معالمات كرتے وقت بھى آپ كويد خيل آيا ہے كه الله تعالى بجمع وكي تيس إيد خيل اس وقت سي آيا؟ وه صاحب جواب من فرائے گے كه وديث من توب آيا ہے كه جب عبادت كرس تواس طرح عبادت كرے كوياكه وہ الله كو د كھدم إ ب، ياالله تعالى اس كود كيدر بي، وه توصرف عبادت يسب بم توب مجمعة من كد "احسان" كاتعلق مرف نمازے ہے، ووسری چنوں کے ماتھ احمان کاکوئی تعلق نمیں، حضرت واکثر صاحب" نے فرمایا کہ میں نے اس لئے آپ سے سے سوال کیا قدار اس لئے کہ آج کل عام طور پر غلط منی پائی جاتی ہے کہ "احسان" صرف نمازی میں مطلوب ہے، یاذ کر و تاادت ى من مطلوب ، حلاتك احسان بروقت مطلوب ، زندگى كر برمر ملے اور شعبے من مطاوب ، د کان پر بیش کر تجارت کررہ بووباں پر "احمان" مطاوب بے ۔ لعنی ول میں یہ استحضار ہونا چاہے کہ اللہ تعالی مجھے و کھے رہے میں جب اپنے ماتعتوں کے ساتھ معلامات كردے مواس وقت مجى "احسان" مطلوب ، جب بيوى بجيل اور دوست احباب اور بروسيول سے معالمات كردے مو- اس وقت كى يراسنجسار بونا عابي كداند تعالى مجهد وكيدر عمي، حقيقت ين "احسان" كامرتبريد ع، مرف نماز تک بحدود شیل سے -

وہ خاتون جنم میں جائے گی

خوب سجولیں کہ بی کریم صلی افتہ علیہ وسلم کی تعلیم ہملری زندگی کے ہر شہے کے ساتھ ہے، اس واسطے روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی افتہ علیہ وسلم سے آیک فاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ: یارسول افتہ! ایک فاتون ہے۔ جو دن رات عبارت میں گئی رہتی ہے، نظل نماز اور ذکر و طاوت بہت کرتی ہے۔ ، اور ہروقت اس میں مشغول مہتی ہے، اس فاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ نے ان محابہ کرام ہے پوچھا کہ وہ فاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی آپ نے ان محابہ کرام ہے پوچھا کہ وہ فاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی آپ

ہے؟ توصحابہ کرام نے جواب دیا کہ بڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اجھا نہیں ہے. پڑوس کی خواتین تواس سے خوش نسیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کدوہ خاتون جسم میں جائے گی۔

(الاب النفرد للبخاري ص ٣٨ رقم 411 بلب لليؤوى ماره)

#### وہ خاتون جنت میں جائیں گی

پر ایک ایسی خاتون کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ جو نظی عبادت تو زیادہ خیس کرتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ سنت موکدہ اوا کرتی تھی۔ بس کرتی تھی۔ جس کرتی تھی۔ گر پردوسیوں اور اوا کرتی تھی۔ بس اس سے زیادہ نوافل، ذکر و تلادت نیس کرتی تھی۔ گر پردوسیوں اور دوسرے لوگوں کے ماتھ اس کے معالمات اچھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں جانئے گی۔

( حواله بالا)

### مفلس كون؟

ان احادیث ین آخیرت صلی افتد علیه وسلم نے بید بات واضح فرادی که آگر کوئی مخص نقلی عبادت نه کرے تو آخرت میں موال نہیں ہوگا کہ تم نے فلال نفل عبادت دیوں نہیں کی۔ اس لئے کہ نفل کا مطلب ہی ہیہ ہوگا کہ تم نے فلال نفل عبادت دیوں نہیں کی۔ اس لئے کہ نفل کا مطلب ہی ہیہ ہوگا کہ تم نے فلال نفل عبادت دیوں نہیں کی۔ اس لئے کہ نفل کا مبیں ہوگا، لیکن حقوق العباد وہ چنے ہے کہ اس کے بارے می قیاست کے روز سوال ہوگا اور اس پر جنت اور جہتم کا فیصلہ مو توف ہے، چنانچہ ایک حدیث میں حضور افد س سلی افلہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مفلس وہ مختص ہے جو قیاست کے روز بری مقداد میں نماز روز سے نظیہ وسلم نے فرایا کہ مفلس وہ مختص ہے جو قیاست کے روز بری مقداد میں نماز روز سے لئے کہ آئیگا ۔ لیکن و نیاجی کی کاحق بار دیا، کسی کو برا کہ دیا، کسی کی دال زادی کوئی گئی اور کسی کا دل و کھا دیا تھا۔ اب اس کا نتیجہ سے ہوا کہ جو بجو اٹسل لے کر آیا تھا۔ وہ اور دو سروں نے "بند اس پر ذال دیے سادے سادے دو مرے کو دے دیے۔ اور دو سروں نے "بند اس پر ذال دیے سادے کے سادے دو مرے کو دے دیے۔ اور دو سروں نے "بند اس پر ذال دیے

۳.

سے۔ اس کئے حتوق العباد کا باب شریعت کا بہت اہم باب ہے۔ العظم ( زندی، بب ماجاء نی شان الحساب والتصاص، ابواب نے، تعدیث نبر ۲۵۳۳)

#### حقوق العباد تمین چوتھائی وین ہے

اور سے میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ "اسلامی فقہ" جس میں شریعت کے ادکام بیان کے جاتے ہیں۔ اس کواگر چار برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تواس کاایک حصہ عبادات کے بیان پر مشتل ہے۔ اور اقیہ تین جصے حقوق العباد کے بیان میں ہیں، لیمی معلاات اور معاشرت کو بیان کمیا گیا ہے۔ آپ نے "مرابہ" کا نام سناہو گاجو فقہ حنی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ چار جلدوں پر مشتل ہے۔ اس کی پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے۔ جس میں طمارت، تماذ، روزہ، زکوۃ، اور جج کے ادکام بیان کے گئے ہیں۔ ذکر ہے۔ جس میں طمارت، معاشرت اور حقوق العباد سے متعلق ہیں، اس سے اعدازہ کیا جاسکتا ہے کہ حقوق العباد تین چوتھائی دین ہے۔ اس لئے یہ برااہم باب شروع ہو رہا جاسکتا ہے کہ حقوق العباد تین چوتھائی دین ہے۔ اس لئے یہ برااہم باب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعانی اپنی رحمت سے اس کو عمل کے جذبے سے پڑھے اور سنے کی تونتی عطا فربائے اور حقوق العباد کی اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق ادائی کی تونق عطا فربائے قربائے اور حقوق العباد کی اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق ادائی کی تونق عطا فربائے آمین۔

#### اسلام سے پہلے عورت کی حالت

علامہ نووی رحد اللہ علیہ نے پہلا باب یہ قائم قرایا "باب الصیة بالساء"
یعنی ان نصیحتوں کے بارے جی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق سے متعلق بیان فرائی ہیں، اور سب سے پہلے یہ باب اس لئے قائم فرایا کہ سب سے زیادہ کو آبیاں اس حق جی بوتی ہیں۔ جب تک اسلام نہیں آ یا تھا۔ اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی تھیں اس وقت تک عورت کو ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ جو معلق اللہ کو یا انسانیت سے فل ج باور اس کے ساتھ بھیر بحریوں جیساسلوک ہوتا تھا، اس کو انسانیت کے حقوق فل ج بور اس کے ساتھ بھیر بحریوں جیساسلوک ہوتا تھا، اس کو انسانیت کے حقوق فل ج بور اس کے ساتھ بھیر بحریوں جیساسلوک ہوتا تھا، اس کو انسانیت کے حقوق

دینے سے لوگ ا نکار کرتے تھے۔ کی بھی معالمے میں اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی ہیں۔ اور سے مجما جاتا تھا جیسے کسی نے اپنے گھر میں بھیٹر بکری پال لی۔ بائکل اس طریقے سے اپنے گھر میں ایک عورت کو لاکر بھا ویا۔ سلوک کے انتہار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔

#### خواتین کے ساتھ حس سلوک

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے پہلی بار اس ونیا کو جو آسانی برایات بے جر تھی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

علامہ نووی معدة الله عليہ نے سب سے پہلے قرآن كريم كى ايك آمت نقل فريائى۔ جواس باب من جامع ترين آيت ہے۔ فرائى۔ جواس باب من جامع ترين آيت ہے۔ فراياكہ:

#### وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْعَعْرُوفِ

اس میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ "معروف"
یعنی نیکی کے ساتھ، اچھا سلوک کر کے زندگی گزارہ ان کے ساتھ اچھی معاشرت براق ان کو تکلیف نہ چنجاؤہ یہ عام ہدایت ہے، یہ آیت کو یااس باب کا متن اور عنوان ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح این اقوال اور افعال سے فرائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے ساتھ حسن سلوک کاس درجہ اہتمام فرائی کہ آپ نے فرائی کہ:

#### الخياركم خياركم لشادهم

واناخيادكم لنساق

م میں سے سب سے بمترین وہ لوگ میں جو اپنی خواتین کے ساتھ اچھا بر آؤ کرتے میں۔ اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بمترین بر آؤ کرتے والا ہوں، ارتذی۔ باب ماجاء فی حق الرأة علی زوجھا، صدیث تمبر ۱۱۷۲) سخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خواتین کے حقوق کی محمداشت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اہتمام علیہ وسلم کو خواتین کے حقوق کی محمداشت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اہتمام

(PY)

قعا كه بے شكر احاديث يس اس كى تشريح قربانى - چنانچه سب سے پہلى حديث يس حضرت ابو جريره رمنى الله عند سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قربايا: --

"استوصوا بالنساء خيوا"

میں تم کو عور توں کے بارے میں بھلائی کی تھیمت کر آ ہوں، تم میری اس تھیمت کو قبول کر او۔

#### قرآن كريم مرف اصول بيان كرماب

آگے بڑھے ہے پہلے ہماں آیک بات موض کر دول کہ قرآن کریم میں آپ

یہ دیکھیں گے کہ عام طور پر قرآن کریم موٹے موٹے بصول بیان کر دیتا ہے،
قضیلات اور جزئیات میں نہیں جاتا ۔ انہیں بیان نہیں کرتا، بیمال تک کہ نماز جسااہم
کر کن جو دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے تمتر مقالمت پر تھم دیا
کہ نماز قائم کرو۔ لیکن نماز کیے پڑھی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس ک
کرفتیں کئی ہوتی ہیں؟ اور کن چڑول سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کن چڑول سے نمیں
ٹوئی؟ یہ تنسیلات قرآن نے بیان نہیں کیں۔ یہ حضور اقدی نی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیں، آپ نے اپی سنت سے بیان فرائیں، ای طرح زکواۃ کا
عم بھی قرآن کریم میں کم وہیش آتی ہی مرتبہ آیا ہے، لیکن زکواۃ کا نصاب کیا ہوتا
ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے؟ گئی فرض ہوتی ہے؟ کن کن چڑول پر فرض ہوتی ہے؟ یہ
تضیلات قرآن کریم نے بیان نہیں کیں۔ بلکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
پر چھوڑ دیں، معلوم ہوا کہ قرآن کریم عام طور پر اصول بیان کرتا ہے، تنصیل جزئیات
میں نہیں جاتا۔

گھر ملو زندگی، پورے تدن کی بنیاد ہے لین مرد د مورت کے تعلقات، خاندانی تعلقات ایس چیز ہے کہ قر آن کر بم نے اس کے نازک نازک جزوی سائل بھی صراحت کے ساتھ بیان فرائے ہیں۔ ایک چزکو کھول کر بیان کر و یا ہے، اور پھر بعد میں بی کریم سلی اند نلیہ وسلم نے اس کی تشریح فرائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی ہیہ ہے کہ مرد و عورت کے جو تعلقات ہیں، اور انسان کی جو گھر یلو زندگی ہے ہیہ پورے تمرن کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اس پر پورے تمذیب و تعرف کی محملات کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار ہیں۔ خوشگوار ہیں اور دونوں ایک دو سرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اس سے گھر کا نظام درست ہوئے ہے اولاد درست ہوتی ہوتی ہول اولاد کے درست ہوئے ہے اولاد درست ہوتی ہول کو افظام درست ہوئے کے اور اس پر پورے محاشرے کی کا نظام درست ہوئے ہے اولاد رست ہوئی ہولی کے در میان اولاد کے در میان ہوئی ہوتی ہو۔ تو اس سے اولاد پر برا اثر پڑے گا۔ اور اس کے نتیج برات دن تو تو میں ہیں ہوتی ہو۔ تو اس سے اولاد پر برا اثر پڑے گا۔ اور اس کے نتیج میں جو تو م تیاں ہوں اور میان ہوگا کہ اور اس کے نتیج میں جو تو م تیاں ہوں اور کی کا محام کما افراد بن سے ہیں کہ کسی شائٹ تو م کے اس کے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باق کو مجمی بیان فرایا جات اس کے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باق کو مجمی بیان فرایا جات سے اس کے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باق کو مجمی بیان فرایا ہے۔

#### عورت کی بیدائش فیرهی پلی سے ہونے کا مطلب

اس کے بعد حضور اقد س صلی الد علیہ وسلم نے بہت آچی تثبیہ بیان فرائی ہے،
اور یہ آتی بجیب و غریب اور حکیمانہ تثبیہ ہے کہ الی تثبیہ لمنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ
عورت پہلی سے بیدائی گئی ہے۔ بعض اوگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہید حضرت واعلیہا
نے سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ والسلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حواعلیہا
السلام کو انمی کی پہلی سے پیدا کیا گیا، اور بعض علاء نے اس کی دو مرے تشریح یہ بھی کی
ہورت
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تشبیہ ویت ہوئے فرمار ہے ہیں کہ عورت
کی مثال پہلی کی ہے، کہ جس طرح پہلی دیکھنے میں نیز ھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پہلی کا
حسن اور اس کی صحت اس کے نیز ھا ہونے میں بی ہے، چنانچہ کوئی فخض اگر یہ چاہے کہ
سیا نیز ھی ہے، اس کو سیدھا کر دوں تو جب اے سیدھا کرنا جاہے گا تو وہ سیدھی تو

4

نہیں ہوگی البتہ ٹوٹ جائے گی، وہ پھر پہلی نہیں رہے گی اب دوبارہ پھر اس کو شیز حاکر کے پلستر کے ذریعہ جوڑنا پڑے گا۔ اس طرح حدیث شریف میں عورت کے بارے میں بھی سی فیاماکہ:

ان دهت تقیمها کسرتها می

اگر تم ای پہلی کو سیدها کرنا چاہو کے تودہ پہلی ٹوٹ جائے گ۔

"وان استبتعت بها استنتعت بها و فيهاعوج ا

اور اگر اس سے فائدہ افھانگیاہوں تو اس کے میر سے ہونے کے باوجود فائدہ افھاؤ کے سے برئی مجیب و فریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہ اس کی صحت می اس کے میڑھے ہونے میں ہے اگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ بیار ہے صحیح نسیں ہے۔

#### یہ عورت کی فرمت کی بات نہیں ہے

ابعض اوگ اس تشبیہ کو عورت کی ذمت میں استعال کرتے ہیں کہ عورت نیز عی پہلی سے پیدا کی گئی ہے، لنذااس کی اصل نیز عی ہے چنانچہ میرے پاس بہت سے اوگوں کے خطوط آتے ہیں جس میں کی اوگ یہ تکھتے کہ یہ عورت نیز حی پہلی کی مخلوق ہے۔ گویا کہ اس کو ذمت اور برائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ خود نمی کریم سلی انذ ملیہ وسلم کے اس ارشاد کا خشابہ نہیں ہے

#### عورت کا میرهاین ایک فطری تقاضه ہے

بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کو بچھ اور اوصاف دے کر بیدا فرمایا ہے، اور عورت کو بچھ اور اوصاف دے کر بیدا فرمایا ہے، اور عورت کو بچھ اور اوساف دے کر بیدا فرمایا، دونوں کی قطرت اور مرشت میں فرق ہے، مرد عورت کے بارے میں یہ محسوس کر آ ہے کہ یہ میری طبیعت اور آ ہے تک فالف ہوتا میری طبیعت اور آ ہے تک فلاف ہوتا میری طبیعت کے خلاف ہوتا یہ عیب نہیں ہے، کو وکہ یہ ان کی قطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ میرهی ہو۔ کوئی شخص یہ کہ نے اور اس کے اندر جو میرهای ہے، جلی نے اندر عیب ہے،

ظاہر ہے کہ وہ عیب نہیں، بلک اس کی قطرت کا تقاضہ ہے کہ نیزھی ہن اس کے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرار ہے ہیں کہ آگر تمہیں عورت میں کول ایس بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، اور اس کی دب ہے تم اس کو نیزها سمجھ رہے ہو تو اس کو اس بناء پر کنڈم شہ کری بلکہ یہ سمجھ کہ اس کی فطرت کا منتفنی یہ ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرتا چاہو کے تو وہ نوث جائے گی اور اگر فاکدہ اشحانا چاہو کے تو وہ نوث جائے گی اور اگر فاکدہ اشحانا چاہو کے تو وہ نوث جائے گی اور اگر فاکدہ اشحانا چاہو کے تو شرحا ہونے کی طاحت میں بھی فائدہ اٹھا سکو کے۔

#### "غفلت" عورت كے لئے حسن ب

آج النازمات آگیا ہے، اس واسطے قدر میں بدل گئیں ہیں، خیالات بدل گئی دونہ بات یہ ہے کہ جو چزمرہ کے جق میں عیب ہے، بااو قات وہ عورت کے جق میں حسن اور اچھائی ہائی ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں توقرآن کریم سے یہ بات نظر آجاتی ہے کہ جو چزمرہ کے حق میں عیب تھی، وہی چیز عورت کے بارے میں حسن قرار دی گئی۔ اور اس کو خیکی اُچھائی کی بات کما گیا۔ مثنا مرد کے حق میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جائل اور عائل ہو۔ اور دنیا کی اس کو خبرتہ ہو، اس لنے کے مرد پر اللہ تعالی نے دنیا کی اس کے اس کے پاس طم جی وہا چاہے، اور اس کو باخر بھی ہونا چاہئے، اور اس کو باخر بھی ہونا چاہئے، اور مرد کے حق میں عیب ہیں قرآن کریم نے غفلت کو عورت کے حق میں حسن قرار مرد کے حق میں عیب ہیں قرآن کریم نے غفلت کو عورت کے حق میں حسن قرار مرد کے حق میں عیب ہیں قرآن کریم نے غفلت کو عورت کے حق میں حسن قرار مرد کے حق میں عیب ہیں قرار ا

إِنَّ الَّذِينَ يُؤمُّونَ الْمُحْمَنَّتِ الْفَافِلَاتِ الْمُوْمِنَاتِ

( PP: 15" [ 79" )

"العین وہ لوگ جو ایس عورتوں پر متمتیں اٹاتے ہیں جو پاکراسن میں، لور عائل ہیں، لین دنیا سے بے خبر ہیں" آو ایا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ معلوم جواکہ طورت اگر ونیا کے کامواں سے بہ خبر دو۔ اور اپنے فرائش کی حد تک واقع والد والد سات ک 44

جانتی ہو تو وہ عورت کے حق میں عیب نمیں، بلکہ وہ صفت حسن ہے، جس کو قر آن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فرمایا۔

#### زبر دستی سیدها کرنے کی کوشش نه کرو

النداجو چیز مرد کے حق میں عیب تھی، وہ عورت کے حق میں عیب تھی اور جو چیز مرد کے حق میں عیب تبیں اور جو چیز مرد کے حق میں عیب تبین تھی بعض اوقات وہ عورت کے حق میں عیب ہوتی ہے۔ اس لئے آگر تہیں ان کے اندر کوئی الیی چیز نظر آئے جو تمہارے لئے تو عیب کے اندر کوئی الی وجہ سے عورت کے ساتھ بر آؤ میں ترابی نہ کرو، اس لئے کہ کہلی ہونے کا تقاف بی یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے تمہاری طبیعت سے مختلف ہو تواب اس کو زیر وستی سیدھاکر نے کی کوشش نہ کرو۔

#### سارے جھکڑوں کی جڑ

یہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالرشاو ہے۔ اور آپ سے زیادہ مرد و عورت کی نفسیات ہے کون واقف ہو سکتا ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جھڑول کی جڑ پارٹی کہ سارے جھڑے صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں خود ہوں، یہ بھی وسی بن جائے، تو بھائی! یہ تو وسی بنے ہے رہی، اگر وسی بنانچاہی تو ثوث جائے گی اس لئے اس فکر کو تو چھوڑ دو، ہاں! جو چزیں اس کے حق میں اس کے حالت کے لحاظ ہے اس کی فطرت اور سرشت کے لحاظ ہے اس کی فطرت اور سرشت کے لحاظ ہے اس کے حق میں اس کے حالت کے لحاظ ہے اس کی فطرت اور سرشت کے لحاظ ہے اس کی مرد کی ذمہ داری کے لئے عیب ہیں، ان کی اصالح کی فکر کرو، اور ان کی اصالح کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے لیکن آگر تم یہ چاہو کہ وہ تممارے مزاج اور طبیعت کے موافق ہو جائے، یہ شیس ہو سکتا۔

# اس کی کوئی عادت پندیدہ بھی ہوگ

اس باب کی دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہررے قرصی اللہ عنہ سے مروی

عن الى هريوق وضمائ عنه قال: قال مرسول الله صلوالله عليه وسلم: الايغرك موص منه أن كرد

(ميح مسلم، كتاب الرضاع. باب العصية بالنساء)

اس مدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بجیب و غریب اصول بیان فرمایا۔ کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بالکلید بغض نہ رکھے، لینی میہ نہ کرے کہ اس کو بالکلید کنڈم قرار دے دے، اور میہ کے کہ اس میں تو کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی بات نا پسند ہے تو اس کی دوسری کوئی بات پسند بھی ہوگی۔

پہلااصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جب دوانسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات دوسرے کی اچھی گئتی ہے ، اور کوئی بری تگتی ہے ۔ اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تواس کی وجہ ہے اس کو علی الاطلاق برانہ سمجھوں بلکہ اس وقت اس کے ایجھے اوصاف کالہ خضار کرو، اس کے اندر آخر کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ بس اس اچھائی کا استحف ار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرو کہ یہ اچھائی تواس کے اندر ہے، اگر یہ عمل کرو گئت تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں۔ تمسارے ول کے اندر اس کی اتی زیادہ اہمیت باتی نہ رہے۔

اصل بات یہ ہو کہ آوی ناشگراہے۔ اگر دو تین باتیں ناپند ہو کی اور بری ناشگراہے۔ اگر دو تین باتیں ناپند ہو کی اور بری نگیں ہیں! انسیں کو لے کر بیٹھ گیا کہ اس میں تو یہ خرابی ہے۔ اب میں تو یہ خرابی ہے۔ اب انہائی کی طرف دھیان نمیں۔ اس لے ہروقت رو تار ہتا ہے۔ اور ہروقت اس کی برائیاں کر تا رہتا ہے۔ اور اس کے متیج میں اس کے ساتھ بدسلوکی کر تا ہے۔ برائیاں کر تا رہتا ہے۔

#### ہر چیز خیروشرے مخلوط ہے

ونیا کے اندر کوئی چیزایی شمیں ہے کہ جس کے اندر برائی نہ ہواور اس میں کوئی نہ کرئی اچھائی نہ ہو۔ اند تعانی نے ونیا یہ بنائی ہے۔ اس میں ہر چیز کے اندر خیراور شر مخلوط ہے۔ کوئی چیزاس کا نات میں خیر مطلق شمیں اور کوئی شر مطلق شمیں۔ اس میں خیر و شر طلح جینے ہوئے ہوں کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا کوئی براانسان ہے، اگر اس کے اندر مجمی اچھائی ضرور مل جائے گی۔ انہوں کوئی انہوں کی نہ کوئی انجھائی ضرور مل جائے گی۔

#### انگریزی کی ایک کهاوت

اگریزی کی ایک آباوت ہے۔ اور ہمارے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا حکومت کی بات موسی کی گشدہ متاع ہے۔ جمال وہ اس کو پائے۔ اسے لے لئے لئد الگریزی کی کماوت ہوئے ہے یہ لازم نمیں آ با کہ وہ ضرور غلط ہی ہو۔ بات بزلی حکیمانہ ہے، کس نے کما کہ '' وہ کھنٹ یا گھڑی جو بند ہو گئی ہو۔ وہ بھی دن میں ووبار سجی ہولتی ہے۔ '' مثنا فرض کروک بارہ نج کر پانچ منٹ پر گھڑی بند ہو گئی، اب خلام ہے کہ ہروقت تو وہ سجے ٹائم نمیں بتائے گی۔ بلکہ خط بتائے گی۔ لیکن دن میں وہ مرتبہ ضرور سجے ٹائم بنا ہو نکی کر پانچ منٹ پر اور ایک رات میں بارہ نج کر

# اجھائی تلاش کرو کے تومل جائے گی

کماوت کہنے والے کا مقصد سے ہے کہ جاہے کتی بھی بیکار اور بری چزہو۔ لیکن اگر اس میں اچھائی تنابش کرو گے تو مل ہی جائے گی۔ اسی طرح و نیا کے اندر کوئی چیزالی نسیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔

# کوئی برانمیں قدرت کے کارخانے میں

الدے والد حضرت مفتی مخرشفیع صاحب قدس سرہ اقبال مرحوم کاایک شعر برت پر حاکرتے ہے کہ ۔۔۔

نہیں ہے چیز کھی کوئی زملنے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارفائے میں

مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالی نے پیدای ہے۔ اپنی حکمت اور مشیت سے پیدا فریقی ہے۔ اپنی حکمت اور مشیت سے پیدا فریقی ہے۔ اگر غور کرو کے تو ہرایک کے اندر حکمت اور مصلحت نظر آئے گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی صرف برائیوں کو دیکھتار ہتا ہے۔ اچھائیوں کی طرف نگاہ ضیں کر آ۔ اس وجہ سے ہد دل ہو کر ظلم اور ناخصافی کا ار تکاب کر آ ہے۔

#### عورت کے اتھے وصف کی طرف نگاہ کرو

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا:

فَإِنْ كَرِهُ مُنْكُوهُنَّ فَعَنَّى آنُ تَكُرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ نِيْهِ خَيْرًا كَنْيُرًا

(مورة النساء: ١٩)

کہ آگر تمیں وہ عورتی پند نیں ہیں جو تماری نکاح میں آگئیں، توآگر چہ وہ تمیس بھیند ہیں میکئیں، توآگر چہ وہ تمیس بھیند ہیں کیکن ہو کہ اس لئے تھم سے کہ اور سے کہ عورت کے اضحے وصف کی طرف نگاہ کرواس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی۔ اور بدسلوکی کے رائے بھی بند ہوں گے۔

#### ایک بزرگ کا سبق آموز واقعه

حکیم الامت حفرت والنا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی دے اللہ علیہ نے آیک بررگ کا قصہ لکھا ہے کہ آیک بررگ کی یہوی بہت لڑنے جھڑنے والی بھی۔ ہروقت لڑتی رہتی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوتے بس لعنت طامت لڑائی جھڑا شروع ہوجاآ۔ کسی صاحب نے ان بزرگ ہے کہا کہ دن رات کی جھک جبک اور لڑائی آپ نے کیوں بیالی صاحب نے ان بزرگ ہے کہا کہ دن رات کی جھک جبک اور لڑائی آپ نے کیوں بیالی مون ہوئی ہے، یہ قصہ ختم کر دیجے اور طلاق وید بچے۔ توان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی! طلاق ویا تو آسمان ہے، جب چاہوں گا دیدوں گا بات وراصل بیہ ہے کہ اس عورت میں اور تو بست می خرابیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے اثار آئی وی اور وہ بیہ ہوئی اللہ وجہ ہے کہ اس کو اللہ وہ بیان کو بھی شیس چھوڑ تگا۔ اور بھی طلاق شیس دوں گا۔ اور وہ بیہ ہم کہ اللہ تعالیٰ نظر ہو جاؤں اور وہ بیہ کہ اللہ علیٰ نظر ہو جاؤں اور جہ کی سال تک جیل میں بندر ہوں تو بھے یہتین ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بھا کر جان کو جس کونے میں بھا کر اور کی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر ضیں دیکھے گ ۔ اور ای گاہ کون قیمت شیس ہو عتی۔ وفاداری ایرا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیمت شیس ہو عتی۔ اور یہ وفاداری ایرا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیمت شیس ہو عتی۔

#### حضرت مرزا مظهر جان جانان اور نازک مزاجی

حضرت مرزامظر جان جائل محمد الله عليه كانام سناہو گابڑے ولى الله گزرے بيں، اور اليے نفس مزان اور بازک مزاج برگ تھے كہ آگر كسى نے صراحی كے اوپر گلاس ميزهار كا دياتواس كو نيزها دكي كر سريس در د ہو جا آتھا۔ اليے بازک مزاج آدمی تھے۔ ذرابستر پر شكنیں آ جائيں تو سريس در د ہو جا آتھا۔ ليكن ان كو بيوى جو لمي وہ بدى پرسليق، بر مزاج، ذبان كى چوهن ہروت كھ ند كھ بولتى رہتی تھيں۔ الله تحالي اپنے نيك بندول كو جيب جيب طريقے ہے آ ذماتے ہيں اور ان كے در جات بلند فرماتے ہيں بيد الله تحالي كى طرف سے ليك آ ذمائش تھى ليكن انہوں نے سادى عمران كے ساتھ جھايا۔ اور فرما يا كرتے تھے كہ الله تحالي ميرے گناہوں كو شايد اس طرح معاف فرما ديں۔

#### ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

ہملی حضرت علیم الامت قدس اللہ مرو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان
پاکستان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ الن
کے اندر دفاداری کادمف ہے جب سے مغربی ترذیب و تیرن کا وہال آیا ہے اس وقت
سے دفتہ رفتہ یہ وصف بھی ختم ہو آ جارہا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کے اندر وفاداری کا ایسا
دصف رکھا ہے کہ جانے بچھ ہو جائے لیکن یہ اپنے شوہر پر جان نگر کرنے کے لئے تیار
ہے۔ اور اس کی نگاہ شوہر کے علاوہ کی اور پر ضیں پڑتی۔
سر صل ان بررگ نے حقیقت عمل ای مدیث پر عمل کر کے دکھلایا کہ

ان ڪرو منها خلقارضي منها آخر

کہ اگر لیک بات ناپند ہے اس عورت کی، تو دو سری بات پند بھی ہو گی اس کی طرف دھیان اور خیال کرو اور اس کے نتیج میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو ساری تحرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نیس ہوتی۔
نگاہ نیس ہوتی۔

بیوی کو مارنا بد اخلاقی ہے

اس بلب کی تیری منت ہے:

عن عبدالله بن زمعة رخوافله عنه أنه مع النبي صلالله عليه وسلم يخطب شع ذكرالساء فوعظ فيهن فقال: العبد احدكم فحلد امرأته جلد العدد فلعله يضاجعها من آخر يومه .

( یج بخذی کتب النکاح بب ملکره من ضرب انساء صد فرس مرب اساء صد فرس مرب انساء صد فرس مرب انساء صد فرس مرب ایک مرتب آخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک خطبدار شاد فرمایا اور اس خطبے میں اس باب سے متعلق جو باتین ارشاد فرمایس مرب بست می بات بات نے فرمایا کہ مید بری بات ہے کہ تم میں سے لیک شخص اپنی یبوی کو اس طرح مد سے کہ آم میں سے لیک شخص اپنی یبوی کو اس طرح مل آ ہے جیسے آ قاا ہے غلام کو ملر آ ہے۔ اور دومری طرف اس سے اسے جنسی خواہش

بھی پوری کر ماہے یہ کتنی بداخلاقی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ آوی اپنی زوی کواس طرح ملاح ملاح جس طرح نظام کو بارا جاتا ہے۔

### بیوی کی اصلاح کے تین درجات

جیسا کہ جس نے عرض کیا، قرآن کریم نے میل ہوی کے تعلقات کی چھوٹی پھوٹی جوٹی جنوٹی جنوٹی جنوٹی جنوٹی جنوٹی جنوٹی جنوٹی جنوٹی جنوٹر کو بیون کی کوئی بات تابند ہوگئ اس جنٹش کا پہلا درجہ سال ہے شروع ہوتا ہے کہ شوہر کو بیون کی کوئی بات تابند ہوگئ تو تم یہ ویجھو کہ کا حل قرآن کریم نے یہ بتا ویا کہ جب ایک بات تنہیں تا پند ہوگئ تو تم یہ ویجھو کہ دو سرزی بات اس کے اندر پندیدہ ہوگئ اور پحر بھی اگر شوہر یہ بحت ہے کہ اس کے اندر بندیدہ ہوگئ اور پحر بھی اگر شوہر یہ بحت ہے کہ اس کے اندر بند بند ہوگئ ہو تابل ہر واشت نہیں ہیں بلکہ اصلاح کے لائق جی اور ظاہری ہے کہ مرد کو اس بات کا بھی مکلف بتایا گیا ہے کہ اگر وہ یوی جس کوئی بات قابل اصلاح اور بری و کھی تو اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا چاہئے؟ وہ طریقہ و کے تو اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا چاہئے؟ وہ طریقہ قرآن کریم نے یہ بتا ویا گیا ۔ :

وُ اللَّتِي نَخَاطُونَ نُتُونَهُمُ ثَلَيْهُمُ فَيَعُلُوهُنَ وَاهُجُرُوهُنَ فِي الْمَعَنَاجِعِ وَاصُرِيُوهُنَّ .

(سورد التساء : ۳۳)

سب سے پہلے توان کو نرمی خوش اخلاقی اور محبت سے نسیعت کرو، یہ اصلاح کا پہلا در جہ ہے، اگر نصیعت کے ذریعہ دو باز آ جائیں توبس، اب آ کے قدم نہ بڑھاؤ، ادر اگر وعظ دنسیعت کا اثر نہ ہوتو پھر اصلاح کا دو سرا در جہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا چووڑ دو، اپنا بسترالگ کر دو، اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، فہم میں در نظی ہوگی تواب باز آ جائیں گی (بسترالگ کرنے کی تفصیل آ کے مستقل صدیث کے تحت آرہی ہے)

بیوی کو مارنے کی حد

اور اگر اصلاح کا دو سرا درجه بھی کارگر ثابت نه ہوتو پھر تیسرا درجه اختیار کرو، ده

MH)

ہے بارنا، کین مارکیسی ہونی چاہے ؟ اور کس قدر ہونی چاہے ؟ اس کے بارے ہیں حجة الوواع کے موقع پر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فیامت کوجو آفری تھیجت فرائی، ان میں ہے تھی زرائی کہ "واضر ہو ھن ضرباً غیر مبرح" لینی اول تو مار کامر حلہ آنا بھی نہیں چاہئے اور اگر آئے بھی تو اس سورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب اسکے علاوہ کوئی چارہ باتی درہ جائے، اس لئے کہ مار بالکل آفری چارہ کار ہے، اور اس میں سے قید لگا دی کہ وہ مار تکلیف وینا مقصور ہو باک نہ ہو، لیعن اس مارسے تکلیف وینا مقصور ہو باکہ مادیب مقصور ہو اور اصاباح مقصور ہو اس لئے تکلیف وینا دیئے دائ ایس مار جائز نہیں جس مورید نشیل انشاء اللہ آگے مستقل حدیث سے نشان ہو جائے۔ (مار نے کے بار سے میں مزید تنسیل انشاء اللہ آگے مستقل حدیث کے تحت آری ہے)

### بیوبوں کے ساتھ آپ کا سلوک

اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے مجے اس دقت نو ازواج مطمرات آسان سے نزل کے اور وہ ازواج مطمرات آسان سے نزل کے ہوئے نمیس تھے وہ اس معاشرے کے افراد شے اور ان کے در میان وہ باتیں بھی ہوا کرتی تیس ، اور وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے کرتی تحیس ، و سو کنو کے در میان آپس میں ہوا کرتی ہیں۔ اور وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے سے جو بعض او قات شوہر اور بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رسنی اللہ عنیا فرماتی ہیں کہ سلمی عمر نہ صرف ہے کہ کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ جب بھی گھر عنیا فرماتی ہوتے تو چرہ مبلم کسی ہوتا تھا۔

# آپ کی سنت

تو سرکار دو عالم کی سنت یمی ہے کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اور مارنے کی جو اجازت ہے، وہ تا گزیر طالت کے اندر ہے، ورنہ عام حالات میں تو ارنے کی اجازت بحی اجازت ہے، وہ تا گزیر طالت کے اندر ہے، ورنہ عام حالات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نمیں ہے، سنت وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ طیہ وسلم کے چرد مبارک پر جمہم ہوتا

#### حفزت ڈاکٹرصاحب" کی کرامت

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد انہی صاحب قدس اللہ مرو ... اللہ ان تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ آین .... ہمیں بھی بھی تعلیم کے طور پر فرمایا کرتے ہے کہ " آج میرے نکاح کو بچپن ۵۵ سال ہو گئے ہیں لیکن الحمد اللہ بھی اس بچپن سال کے عرصہ ہیں لہجہ بدل کر بات نہیں کی " میں کماکر آ ہوں کہ لوگ پانی پر تیم نے اور ہوا ہیں الر نے کو کر امت بجھتے ہیں اصل کر امت تو ہے کہ بچپن سال یوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور یہ تعلق ایسا ہو آ ہے کہ جس میں یقینا تا گواریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بات ممکن سیس کہ تا گوارزی نہ ہوتی ہو، لیکن فرماتے ہیں کہ "میں نے لیجہ بدل کر بات نہیں کی " اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی المیہ اور ہماری بیرانی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر بچھ اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی المیہ اور ہماری بیرانی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر بچھ کے یہ نہیں کہا کہ کم نہیں دیا کہ یہ کام کر دو میں خود اپ شوق اور جذبے سے سعادت سیجے کر ان کا خیال رکھتی اور ان کا کام کر تی تھی، لیکن ساری عمر ذبان سے انہوں نے بچھے کسی چیز کا تکم نہیں دیا۔ کام کر تی تھی، لیکن ساری عمر ذبان سے انہوں نے بچھے کسی چیز کا تکم نہیں دیا۔

# طريقت بجز فدمت خلق نيست

حضرت واکم محمد عبد الهی صاحب فراتے تھے کہ "میں نے تواپ آپ کو یہ سجھ لیا ہے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہوں، اور اس پر خاتمہ چاہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں، جھے تو اللہ تعلقات ہیں، ان کی تو اللہ تعلقات ہیں، ان کی خدمت میرے اہل تعلقات ہیں، ان کی خدمت میرے ذمے ہے میں مخدوم بنا کر شیں بھیجا گیا کہ دو سرے لوگ میری خدمت کریں، بلکہ میں خادم ہوں، اپنی یوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا خادم، اپنے مریدین کا بھی خادم ہوں، اس لئے کہ بندے کے لئے خادمیت کا مقام اچھا عادم اور اپنے میں خادم ہوں اس لئے کہ بندے کے لئے خادمیت کا مقام اچھا ہے اس لئے میں خادم ہوں "۔ فرایا کہ ۔

زشیع و سجاده و دلق نیست طریقت برخ خدمت خلق نیست طریقت در حقیقت خدمت خلق می کانام ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے سے مجھ لریا کہ میں خادم ہوں۔ موں دو سروں پر کیے تھم چلائے کہ یہ کام کر دو۔ سلری عمراس طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی، خود کام کرتے، سمی سے نسیں کتے۔ میہ بنی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، ظاہری چیزوں بیں تو ہم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے ہیں۔ لیکن اظلاق میں معالمات میں معاشرت میں اور ذندگی گزار نے کے طرایقوں میں بھی سنت کی اتباع کرنی جائے۔

صرف دعوی کافی نهیں

اتباع سنت بڑی مجیب وغریب چزے۔ یہ انسان کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے اور نہ بھی بناتی ہے اور زندگی کو استوار کرتی ہے، اور یہ صرف دعویٰ کرنے سے حاصل نمیں ہوتی ۔ ہوتی ۔

وكل يدى حبا للبلي وكل يدى حبا للبالي

لیعنی لیلی سے مجت کا و تولی تو ہر فخص کر رہا ہے، لیکن خود لیلی ان کے اس وعوے کااقرار نمیں کرتی ہے) یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آ دمی اپنے اخلاق میں، اپنے کر دار میں، اور اپنے عمل سے اس چیز کو اپنائے کہ جس کے ساتھ ادنی تعلق بھی ہو گیا، اس کو اپنی ذات سے ادنی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔

خلاصہ سے کہ قرآن کریم نے بیوی کی اصلاح کا تیمرا درجہ جو بتایا ہے۔ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی ہے کہ سازی عمر میں مجمعی بیوی پر ہاتھ ضیں اٹھایا، چاہے کتنی تاکواری کیوں نہ ہوگئی، اور ان لوگوں کو جو اپنی بیوایوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، برے لوگ اور برترین لوگ قرار دیا۔

عن عمروب الاحوس الجنى رضواتى عنه انه سمع النبى صلحالية على عمروب الاحوس الجنى رضواتى عنه انه سمع النبى صلحاليه عليه وسلم ف حجة الوداع يقول بعد النحمد الله تعالى والتوصوا بالنساء خيرًا ، فانماه معوان عند كم اليس تعلكون منهن شيئًا غير ذلك ، الاالن ياتين بفاحشة مبيئة - الخ

(تقي، كتب النسير، بلب وكن مورة التوية، مديث تمرم ٢٠٨٥)

#### خطبه حجة الوواع

اس مدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کاایک اقتباس بیان کیا گیاہے، یہ خطبہ جو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جج، جبدۃ الوداع کے موقع پر ویا تھا، اس خطبہ میں صراحتا آپ نے یہ فرما دیا کہ شاید اس سال کے بعد میں تم کو یمال نہ وکھ مکوں، لنذا اس خطبہ میں آپ نے وہ باتیں چن چن کر ارشاد فرہائیں جن کے اندر امت کے بصل جانے اور گراہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ آکہ قیامت تک امت کے لئے ایک وستور العمل اور ایک لائحہ عمل سامنے آجائے؟ اور امت کی گراتی کے بیتے رائے ہیں۔ اس خطبہ میں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش فرائی۔

خطبہ تو بہت طویل ہے، لیکن اس خطبہ کے مختلف ھے مختلف مقابات پر بیان ہوئے ہیں اور یہ بھی ای خطبہ کا حصہ ہے، جس میں مرد و عورت کے بابی حقوق کو بیان فرایا کیا ہے پھر فاص کر مردوں کو عورتوں کے حقوق پچیانے اور ان کا خیل رکھنے کی آگید فربائی گئی ہے، اب آپ ان حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سے ہیں ہے حقوق آپ صلی الله علیہ وسلم خطبہ جد الوداع میں ایسے موقع پر اور شاد فربار ہے ہیں جبکہ یہ خیل ہی ہے کہ آئندہ اس طرح سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع تمیں ملے گا۔ لندا حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے و نیا ہے رخصت ہوتے ہوئے جن چروں کو بیان کرنے کے لئے فتی فربایا، اور جن باتوں کی اہمیت آپ نے محسوس فربائی کہ است کو ہر حال میں ان باتوں کا خیل رکھنا چاہئے، ان میں مردو عورت کے باہی حقوق بھی داخل میں ان باتوں کا خیل رکھنا چاہئے، ان میں مردو عورت کے باہی حقوق بھی داخل

# میاں بوی کے تعلقات کی اہمیت

اس سے علوم :واکہ انسان کی ذید گی میں شوہراور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اور خود صاحب شریعت بینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے۔ کیونکہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دومروں کے حقوق سیح طور پراوانہ کریں۔ اور باہم تلخیوں پر کمریانہ دلیس تواس کے ذراجہ صرف ایک دومرے

کے حقوق ہی ضائع نہیں ہوتے ، بلکہ بلا تراس کااٹر دونوں خاندانوں پر پڑتا ہے اور بچوں پر اس کااٹر پڑتا ہے اور بچوں پر اس کااٹر پڑتا ہے اور بھوں کی بنیاد پر اس کااٹر پڑتا ہے اور اس کے بنیج میں پورا تیون گڑ جاتا ہے ، اس واسطے حضور خاندان اور گھر پر ہے اس لئے اس کے بنیج میں پورا تیون گڑ جاتا ہے ، اس واسطے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بوی اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرائی۔

# عورتیں تمہارے پاس مقبیر ہیں

چڑائی منترت ملی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و تا بیان فرمائی۔ اور و دی حسیست المائی المخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و تا بیان فرمائی ۔ اور و دی حسیست المائی اور چھر فرمایا کہ خوب سن اور میں حمیس عور تول کے ساتھ بھائی کی تصیت کر آزوں تم اس تھیمت کو قبول کر لوں میہ وہی جملہ ہے جو بچھلی صدیت میں آیا تھا۔ اور آگا جملہ یا ارشاہ فرمایا کہ فائما ھن عوال عند کم اس لئے کہ وہ خواتین تمسارے باس تمسارے آلہ وہ ان میں مقدر ایک ایساء سف بیان فرمایا کہ مقیدر ایک جی اس تمسارے بان فرمایا کہ مقیدر ایک جی ان کے ساتھ یا سال کا خیل حمی ان کے ساتھ یا سال کا خیل حمی در سرف اس وصف ہم فور کرے تواس کو مجمی ان کے ساتھ یا سال کا خیل حمی در سرف اس وصف ہم فور کرے تواس کو مجمی ان کے ساتھ یا سال کا خیل حمی در سرف اس وصف ہم فور کرے تواس کو مجمی ان کے ساتھ یا سال کا خیل حمی در سرف اس وصف ہم فور کرے تواس کو مجمی ان کے ساتھ یا سال کا خیل حمی در سرف اس وصف ہم فور کرے تواس کو مجمی ان کے ساتھ یا سال کا خیل حمی تا ہے۔

#### ایک نادان اوکی سے سبق او

جمارے مفرت محکیم الامت قدی الله مرہ فر مایا کرتے ہے کہ ایک نادان اور غیر
تعلیم یافتہ لڑک سے سبق او کہ صرف دو بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم : و گیا

ایک نے کما کہ جس نے فکل آبیا۔ اور دو مرب نے کما کہ جس نے قبول کر ابیا۔ اس لڑکی
نے اس دو بول کی ایس فارح رکھی کہ ماں کو اس نے چھوڈا، باپ کو اس نے چھوڈا، بسن
جھاڑیاں کو اس نے چھوڈا۔ اپنے فائدان اور بار اور جب سنے کو چھوڈا، اور جب با
جو گئی۔ اور اس کے باس سے متعید اور اس میں کا اس قادان اور والی اور اور اس میں اور اور اس میں اور اور اس کے باس سے متعید اور اس کے بات سے متعید اور اس کے بات اس متعید اس متعید اور اس کو اور اس کو اور اس کو بات اس متعید اور اس کو بات اور اس متعید اور اس کو بات اور اس متعید اس متعید اور اس کو بات اور اس کو بات اور اس کو بات اور اس کو بات اور اس کو بات اس کو بات اور اس کو بات کو بات اور اس کو بات اور اس کو بات کو بات اور اس کو بات کو

#### لَا إِنْ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُنَّ مُسُولُ اللَّهِ

پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤ جس کے لئے یہ دو یول پڑھے تھے۔ تم سے آودہ نادان لئی اچھی کہ سے دو بول پڑھ کر اس کا آئی لاج رکھتی ہے، تم سے آئی لاج بھی نمیں رکھی جائے کہ اس اللہ کے ہو جاؤ۔

# عورت نے تمہارے کئے کتنی قربانیاں دی ہیں۔

تواس حدیث یں حنور اقدس صلی اللہ عایہ وسلم فرارے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس نے تمہاری خاطر کتنی بڑی قربانی دی۔ اگر بالفرض معالمہ بر عکس ہوتا۔ اور تم سے یہ کہا جاتا کہ تمہاری شادی ہوگی، لیکن تمہیں اپنا خاتدان چھو ڈنا ہوگا۔ اپنے مال باپ چھو ڈنے ہول گے۔ تو یہ تمہارے کے لئے کتنا مشکل کام ہوتا، ایک اجبنی ماحول، اجبنی گرم اجبنی آدی کے ساتھ ذندگی بھر نباہ کے لئے وہ عورت مقید ہوگئی۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ یہ کیا تم اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اس قربانی کا لحاظ کرو، اور اس کے ساتھ اچھا معالمہ کرو۔

# اس کے علاوہ تنہارا ان پر کوئی مظالبہ نہیں

اس کے بعد برا تھین جملہ اور شاد فرمادیا، جب مجمی اس جملے کی تشریح کی نوبت آتی ہے تو مرد لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ جملہ مید ہے کہ:

ليس تملكون منهن شيئًا غير ذُلك

لیعن تنہیں ان بر صرف اتناحق حاصل ہے کہ وہ تمہارے محر میں رہیں اس کے علاوہ شرعاً ان بر تمہارا کوئی مطالبہ نہیں۔

کھانا بکانا عورت کی شرعی ذمه داری شیس

اس بنیاد پر نشاء کرام نے یہ متلہ بیان کیا جو برا نازک متلہ ہے۔ جس کے

بیان کرنے سے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کا کھانا پانا کورت کی شرمی ذمہ واری شیں ہے۔ یعنی شرعانہ فریضہ ان پرعائد نہیں ہونا کہ وہ ضرور کھانا پائی ہے۔ بلکہ فقماء کرام نے بہاں تک لکھا ہے کہ عور توں کی دو قسیں ہیں۔ پہل حتم ان عور توں کی ہے جو اپنے گھر میں اپنے سکے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اور در مری قتم کی عورت شادی کے بعد شوہر کے گھر آجائے تھے۔ وہ کھانا پائے تھے۔ آگر دو مری قتم کی عورت شادی کے بعد شوہر کے گھر آجائے تواس کے ذمہ کھانا پکانے سے اگر دو مری قتم کی عورت شادی ہے بعد شوہر کے گھر آجائے اس تواس کے ذمہ کھانا پکانے سے کہ میرا نفقہ تو تمہارے ذمہ واجب ہے بجائے اس کے کہ میں گھانے ہیں کہ نہ کہ میں کہ وہ عورت شوہر کے کہ میرا نفقہ تو تمہارے ذمہ واجب ہے بجائے اس کے کہ میں گھانا کر دو چنانچ فقماء کرام کھتے ہیں کہ:

اس صورت من إكانكايا كهاتالاكر عورت كوويتايه شومرى ذمه وارى ب- اوراس عورت من من ويتايه شومرى ذمه وارى ب- اوراس عورت من من من ويتاية الله الله عليه وسلم في صاف اور واضح القائل من منه فرمايا:

القدس صلى الله عليه وسلم في صاف اور واضح القائل من منه فرمايا:

العدى تعدلون منهن شيئا غنيد ذلك

لین تہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کو اپنے گھر پر رکھواور تہاری اجازت کے بغیران کو گھر سے باہر جانا جاز نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ان پر کوئی ذمر واری شرعانہیں

ہے۔
اور آگر وہ پہلی قتم کی عورت ہے بینی جوابی گر میں کھانا پکاتی تھی۔ اور کھانا پکاتی موج کے گھر آئی ہے تواس کے ذمہ کھانا پکانا تضاء واجب نہیں ہے۔ لیکن دیانة واجب ہے۔ بینی برور عدالت تواس ہے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکا۔ ہاں! البت اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کھانا خود پکائے۔ اس صورت میں شوہر کے ذمہ بیہ ہے کہ وہ کھانا پکانے دے دے۔ باتی شوہر یا بچوں کے لئے کھانا پکانا۔ سے اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اور یہ عورت شوہر سے بیہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم میرے لئے پکا پکایا کھانا لاکر دو۔ لئی اگر وہ شوہراور بچوں کے لئے کھانا پکانے سے انگل میں کر دے تواب اس سے ندالت کے ذور پر کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا، فقماء کرام

#### نے اتی تفعیل کے ماتھ یہ سائل بیان فرائے ہیں۔

#### ساس، مسركى خدمت واجب نهيس

الک بات اور سجھ لیے جس میں بری کو تاہی ہوتی ہے۔ وہ سے کہ جب عورت کے ذمہ شوہر کااور اس کی اولاد کا کھاتا پکاتا واجب شیں توشوہر کے جو ماں باپ اور بمن بھائی ہیں ان کے لئے کھاتا پکاتا اور ان کی خدمت کرتا بطریق اوٹی واجب شیں۔ ہمارے یماں سے دستور جل پڑا ہے کہ جب بینے کی شادی ہوئی۔ تو اس بیٹے کے ماں باپ سے سجھتے ہیں کہ بو پر بیٹے کا حق بعد جس ہے، اور ہمارا حق پہلے ہے، الذا سے بسو ہماری خدمت ضرور کرے۔ بو چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے، اور پھر اس کے نتیج جس ساس بسو ممادج اور مندوں کے جھڑے کے مارے ہو جاتے ہیں، اور ان جھڑوں کے نتیج جس جو جہ بو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔

### ساس سسری خدمت اس کی سعادت مندی ہے

خوب سمجھ لیجے؛ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کے ذمے واجب ہے کہ وہ خور ان کی خدمت کرے، البت اس لڑکے کی یوی کی سعاد تمندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے، البت اس لڑکے کی یوی کی سعادت اور باعث اجر سمجھ کر انجام وے، لیکن لڑکے کو میہ حق شمیں پنچا کہ وہ اپنی یوی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے پر مجبور کرے، جبکہ وہ خوش ولی سے ان کی خدمت پر راضی شہو۔ اور نہ والدین کے خدمت کرنے جائز ہے کہ وہ اپنی بهوکو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ہماری خدمت کرے، لیکن اگر وہ بہوخوش ولی سعاد تمندی سمجھ کر اپنے شوہر کے والدین کی جتنی خدمت کرے گی افشاء انڈ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس بہوکو ایسا کرنا جبی چاہے۔ اک گھری فضا خوش کوار رہے۔

بهو کی خدمت کی قدر کریں

ليكن سائتم عن دوسري جانب ساس، مسراور شوہر كو بھي يہ سمجھنا جاہئے كه أكريه

خدمت انجام دے رہی ہے توب اس کا حسن سلوک ہے اسکا حسن افلاق ہے، اس کے ذمہ سے خدمت فرض واجب نہیں ہے۔ لنذا ان کو چاہئے کہ وہ بعو کی اس خدمت کی تدر کریں۔ اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ ان حقوق اور مسائل کو نہ سجھنے کے نتیج میں آج گھر کے گر پر باو جو رہے ہیں۔ ساس بمو کی اور بماوج اور نئول کی وہ لڑائیوں نے گھر کے گر اجاڑ دینے، یہ سب چھاس لئے ہو رہا ہے کہ ان حقوق کی وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتی ہیں وہ ذھنون میں موجود نہیں۔

#### ایک عجیب واقعہ

ميرے حضرت واکثر عبد المعى صاحب قدس الله مره نے ايك دن بوا عجيب واقعہ سنایا کہ میرے متعلقین میں لیک صاحب تھے۔ وہ اور ان کی بوی دونول میری مجلس میں آیا کرتے تھے اور مجھے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ ووتوں نے ایک مرتب اہے گھر میری وعوت کی چنانچہ، میں ان کے گھر کیا، اور جاکر کھانا کھایا اور کھانا براانچھا بنا موا تھا۔ ہمارے حصرت والا قدس الله سره كى بميشه بى عادت تحى كد جب كھانا كھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف کرتے کہ تم نے بہت اچھا کھانا پکایا، ماک اس كى حوصل افزائى بو اس كا ول بره. چنانچ جب حضرت وال كمانا كاكر فارغ ہوے تو وہ طاقون پردے کے بیمی آئی اور آئر حضرت والا کو سلام کیا و حضرت والا نے قربایا تم نے بوالدید کمانا اور اچھا کھانا بنایا کھانا کھانے میں بوا مزہ آیا حضرت وال فرماتے میں کہ جب میں نے یہ جملہ کما تو پردے کے پیچیے سے اس خاتون کی سسکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی میں جران ہو گیا کہ معلوم نمیں کہ میری کس بات ہے ان کو تکلیف کپنی اور ان کا دل ٹوٹا میں نے بوچھا کہ : کیا بات ہے؟ آپ کیوں رورہی مِن؟ ان خانون نے اینے رونے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے یہ کما کہ حضرت : آج بجھے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے چالیس سال ہو مٹتے ہیں لیکن اس پورے عرصے میں مبھی ميس فان كى زبان سے يہ جملہ نميں ساك " آج كمانا اچھا بنا ہے" آج جب آب کے منہ سے یہ جملہ سنا جمجھے رونا آگیا۔

# الیا شخص کھانے کی تعریف نہیں کرے گا۔

حضرت والا بکترت یہ واقعہ سنا کر فرماتے سے کہ وہ مخص یہ کام برگز نہیں کر مکت جس کے ول میں یہ احساس ہو کہ یہ بیوی کھانے پکانے کی جو خدمت انجام وے رہی ہے، یہ اس کا حسن سلوک اور حسن معالمہ ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہی ہے، لیکن جو مخص اپنی بیوی کو آو کر اور خادم سجھتا ہو کہ یہ میری خادمہ ہے، اس کو تو یہ کام ضرور انجام دینا ہے۔ کھانا پکانا اس کا فرض ہے۔ اگر کھانا اچھا پکار وہی ہے تو اس پر اس کی تعریف کرنے کہ کیا ضرورت ہے ؟ ایسا شخص بھی اپنی نیوی کی تعریف نہیں کرے گا

#### شوہراہے ماں باپ کی خدمت خود کرے

ایک مسلدیہ پرداہوتا ہے کہ والدین ضعیف ہیں۔ یا پیلر ہیں۔ اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں صرف بیٹا اور ہو ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس صورت ہیں بھی شرع مسلہ یہ ہے کہ ہو کے ذینے واجب شیں کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے، البتہ اس کی سعاوت اور خوش نصیبی ہے، اور اجر و ثواب کا موجب ہے، اگر خدمت کرے گی۔ تو انشاء اللہ بردا تواب حاصل ہوگا۔ لیکن میٹے کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ کام میرا ہے۔ بچھے چاہئے کہ اپنے والدین کی خدمت کروں، اب جاہے وہ خدمت خود کرے، یا کوئی توکر اور خادمہ رکھے، لیکن آگر بیوی خدمت کردں، اب چاہے وہ خدمت خود کرے، یا اصان سمجھنا چاہئے۔

#### عورت کو اجازت کے بغیر باہر جانا جائز نہیں

لیکن ایک قانون اس کے ساتھ اور بھی س لیں، ورنہ معللہ الناہو جائے گا۔ اس کے کہ لوگ جب جیسا کے کہ لوگ جب کے اس کے جس تواس سے ناجاز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تنصیل کے ساتھ عرض کیا کہ کھانا پکنا عورت کے ذمہ شرعاً واجب نہیں۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرایا کہ یہ تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیران کے لئے کمیں جانا جائز ضعیں۔

الذا جس طرح فقعاء كرام نے كھانا پكانے كا مسلة تفصيل كے ساتھ لكھا ہے، اس طرح فقعاء فقعاء كار فقياء نے يہ قانون بھى لكھا ہے كہ اگر شوہر عورت سے بير كہ دے كہ تم گھر سے باہر شين جاسكتيں۔ دورائي عزيز وا قارب سے لئے نہيں جاسكتيں۔ حتى كہ اس كے والدين سے بھی لئے كے لئے وال سے طاقات كے لئے كھر سے باہر جلنا جائز نہيں۔ البت اگر والدين اپني بٹي سے لئے كے لئے اس كے گھر آ جائيں تواب شوہران والدين كو طاقات كرنے سنيں روك سكا، ليكن فقهاء نے اس كى حد مقمرد كر وى ہے كہ اس كے والدين ہفتے ہيں ایک مرتبہ آئيں اور طاقات كر كے چلے جائيں۔ یہ اس عورت كاحق ہے۔ شوہراس سے نہيں روك سكانكين اجازت كے بغير جائيں۔ یہ اس كورت كاحق ہے۔ شوہراس سے نہيں روك سكانكين اجازت كے بغير اس كے دونوں كے در ميان اس طرح توازن برابر اس كے جائے جانا جائم نہيں۔ تو الله نقال نے دونوں كے در ميان اس طرح توازن برابر كيا ہے كہ عورت كے ذمے قانونی اعتبار سے کھانا پكانا واجب نہيں۔ تو دو مرى طرف تونوں اللہ اللہ ہو الذي اعتبار سے کھانا پكانا واجب نہيں۔ تو دو مرى طرف تونوں اللہ ہو کہ جورت كے ذمے قانونی اعتبار سے کھانا پكانا واجب نہيں۔ تو دو مرى طرف تونوں اللہ ہو کہ عورت كے ذمے قانونی اعتبار سے کھانا پكانا واجب نہيں۔ تو دو مرى طرف تونوں اللہ ہو کہ جورت كے ذم عابر تكانا شوہركی اجازت كے بغير جائز نہيں۔

# دونول مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں

یہ قان کی بات تھی۔ لیکن حسن سلوک کی بات ہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیل رکھے۔ اور یہ اس کی خوشی کا خیل رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها سنے بھی اپنے در میان یہ تقییم کار فربار کھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کے تمام کام انجام دیتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها گھر کے اندر کے تمام کام انجام دیتی تھیں۔ یمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عنها گھر کے اندر کے تمام کام انجام دیتی تھیں۔ یمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ای پر عمل ہوتا جائے۔ وونوں میاں بیوی قانون کی بار عمیوں میں ہرودت نہ پڑے دمیں۔ بلک شوہر بیوی کے دم اور باہر کے کام شوہر کے ساتھ خوش اسلوبی کا مطلہ کرے۔ اور باہر کے کام شوہر کے دمہ ہوں۔ اس طرح دونوں می کر ذمہ ہوں۔ اس طرح دونوں می کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں۔

#### اگر بے حیائی کار تکاب کریں تو؟

الاان يا تين بفاحشة مبيئة فان فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن شربًا غيرمبرح ـ فان اطعى فلا تبغوا عليهن سبيلًا -

بال! اگر وہ عورتی گر جی کھی ہے حیائی کار تکاب کریں تووہ بے حیائی میں قیمت پر بھی برداشت نہیں اس صورت جی قر آن کریم کے بنائے ہوئے سنے کے مطابق پہلے ان کو نفیدت کرو۔ اور اس کے بعد اگر وہ بازنہ آئیں توان کا بستر الگ کر دو۔ اور پہر بھی اگر بازنہ آئیں تو بدرجسر مجبودی اس بے حیائی پر مارنے کی بھی اجازت ہے بشرطیکہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں۔ اور بنز آجائیں تو اب اس کے بعد کوئی راستہ ان کے خااف خااش نہ کرو، لینی ان کو مزید منظیف پہنچانے کی مخبائش نہیں۔

"الاوحقهن عليكمان تحسنوااليهن فى كموتهن وطعامهن"

خبروار: ان عور آول کا تم پر بید حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معالمہ کرو، ان کے لباس میں اور ان کے کھانے میں اور ان کی دوسری ضرور یات جو تسارے ذمہ واجب بیں تم ان میں احسان سے کام لو، صرف بید نہیں کہ انتمائی ناگزیر ضرورت پوری کر دی، بلکہ احسان، فرافعلی اور کشادگی سے کام لو، اور ان کے لباس اور کھانے پر خرج کرو۔

#### بیوی کو جیب خرج الگ دیا جائے

یمال دو تین باتی اس سلیلے میں عرض کرنی ہیں، جن پر عکیم المات حضرت تفاوی قدس الله سره نے اپنے مواعظ میں جا بجا دور دیا ہے۔ اور عام طور پر ان باتوں کی طرف سے فغلت پائی جاتی ہے، ۔ پہلی بات جو حضرت تفاوی مصدة الله علیہ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ نفقہ صرف یہ نمیں ہے کہ بس! کھانے کا انظام کر دیا، اور کپڑے کا انظام کر دیا، اور کپڑے کا انظام کر دیا، اور کپڑے کا انظام کر دیا، علود بھی بجی ہے کہ کھانے اور کپڑے کے علاوہ بھی بجی دتم بطور جیب فرج کے معاوہ بھی بجی دیم مطابق جیب فرج کے بیوی کو دی جائے۔ جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق صرف کر سے یہ بعض الگر کھانے اور کپڑے کا توانتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن جیب فرج فرج کے بید فرج کی جیب فرج کے بید فرج کی جیب فرج کے بید فرج کی جیب فرج کے بید فرج کے بید فرج کی دیا ہوں کہ کھانے اور کپڑے کا توانتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن جیب فرج

۵۵

کا اہتمام نمیں کرتے، حضرت تھانوی قدس اللہ مرہ فراتے ہیں کہ جیب فرچ دینا بھی منروری ہے، اس لئے کہ انسان کی بہت می ضروریات الی بوتی ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان شرباتا ہے، یا اس کو بیان کرتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے بھی انسان شرباتا ہے، یا اس کو بیان کرتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے بچھ رقم بیوی کے پاس ایسی ضروریات کے لئے بھی ہونی جائے، باکہ وہ دو مرے کی مختاج نہ ہو، یہ بھی نفقہ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت واللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ جیب خرج نمیں دیے، وہ احجانمیں کرتے۔

#### خرچہ میں فرافدلی سے کام لینا جاہے

ووسری بات سے ہے کہ کھانے پینے میں اچھا سلوک کروں سے نہ ہو کہ صرف "قوت لایموت" ویدی سینی اتنا کھانا ویدیا جس سے موت نہ آئے۔ بلکہ احسان کروں اور احسان کامطلب سے ہے کہ انسان اپنی آمدنی کے معیار کے مطابق فراخی اور کشادگی کے ساتھ گھر کا خرچہ اس کو وے۔ بعض لوگوں کے دلوں جس سے خلجان رہتا ہے کہ شریعت میں ایک طرف تو فضول خرچی اور اسراف کی ممافعت آئی ہے، اور دوسری طرف سے حکم ویا جارہا ہے کہ گھر کے خرچ میں جنگی مت کرو، بلکہ کشادگی سے کام لی اب سوال سے ہے کہ وونوں میں حد فاصل کیا ہے؟ کونسا خرچہ اسراف میں داخل ہے اور کونسا خرچہ اسراف میں واخل ہے اور کونسا خرچہ اسراف میں واضل نہیں؟

### ربائش جائز آسائش جائز

اس فلجان کے جواب میں معترت تھاؤی رہے اللہ علیہ نے گھر کے بارے میں فرمایا کہ آیک وز گھر ان دی، یا چھپر ڈال فرمایا کہ آیک وز گھر " وہ ہو آئے جو جائل رہائش ہو۔ مثلاً جو پڑی ڈال دی، یا چھپر ڈال دیا، اس میں بھی آ دی رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تو پہلا درجہ ہے، جو بائکل جائز ہے، دوسرا درجہ یہ کہ رہائش بھی ہو، اور ساتھ میں آ سائش بھی ہو، مثلاً پختہ مکان ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ رہائش کے کے کوئی کام کیا جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور گھریس آ سائش کے لئے کوئی کام کیا جائے تواس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں مثلاً ایک مخص ہے وہ

۵۲

جونبڑی میں بھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور دوسرا شخص جھونبڑی میں ہمیں رہ سکتااس کو توریخ میں ہمیں رہ سکتااس کو توریخ کے لئے پختہ مکان چاہئے۔ اور بجراس مکان میں بھی اسکو پکھااور بجلی جاہئے۔ اب اگر وہ شخص اپنے گھر میں پکھااور بجلی اس لئے لگا ہے۔ اگر اس کو آمام حاصل ہو۔ تویہ اسراف میں داخل نہیں۔

# آرائش مجمى جائز

تیمرا ورجہ میہ ہے کہ مکان میں آسائش کے ساتھ آرائش بھی ہو۔ مثلا ایک شخص کا پختہ مکان بنا ہوا ہے۔ پاستر کیا ہوا ہے بکل بھی ہے پہلے تھا بھی ہے۔ لین اس مکان ہن کیا ہوا ہے ۔ لین اس مکان میں بھی ہو سکتی ہے لین پر رنگ نہیں کیا ہوا ہے، اب فاہر ہے کہ رہائش تو ایسے مکان میں بھی ہو سکتی ہے لین رنگ و روغن کے بغیر آرائش نہیں ہو سکتی، اب اگر کوئی شخص آرائش کے حصول کے لئے مکان ہر رنگ وروغن کرائے تو شرعا وہ بھی جانز ہے۔

ظلامہ بیہ ہے کہ رہائش جائن آسائش جائن آرائش جائز، اور آرائش کامطلب بیہ ہے کہ آگر کوئی افسان اپنے دل کو خوش کرنے سکے لئے کوئی کام کرلے، آکہ دیکھنے میں اچھامعلوم ہو، دیکھے کر دل خوش ہوجائے۔ قواس میں کوئی مضائقہ نہیں، شرعاً یہ بھی جائز ہے۔

### نمائش جائز نهيس-

اس کے بعد چوتھا در جہ بے "نمائش" اب جو کام کر رہا ہے اس سے نہ تو آرام مقصود ہے، نہ آرائش مقصود ہے۔ بلکہ اس کام کا مقصد صرف سے کہ لوگ جھے برا دولت مند سجھیں، اور لوگ سے سجھیں کہ اس کے پاس بہت بیسہ ہے، اور آکہ اس کے ذریعہ دومروں پرانی ٹوقیت جمائس، اور اپ آپ کو بلند ظاہر کروں، سے سب "نمائش" کے اندر داخل ہے اور یہ شریا ناجائز ہے۔ اور اسراف میں داخل ہے۔

# فضول خرجی کی حد

میں چار درجات لباس اور کھانے ہیں ہیں بلکہ ہر چیز ہیں ہیں ایک محض اچھا اور قیمتی کپڑاس لئے پہنتا ہے آگہ ججھے آرام لے اور آگہ جھے اچھلے تھے، اور میرے گھر دالوں کو اچھا تھے، اور میرے لمنے جلنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہوں، تواس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اگر کوئی فخص اچھا اور قیمتی لباس اس نیت سے بہنتا ہے، ماکہ جھے دولت مند بھا جائے، ججھے بہت پسے والا سمجھا جائے، اور میرا بردا مقام سمجھا جائے تو یہ نمائش

ہے اور ممنوع ہے۔ اس لئے حضرت تعانوی معدة الله عليه نے اسراف كے بارے ايك واضح حد فاصل تعینج دی كه اگر ضرورت پوری كرنے كے لئے كوئی خرچ كيا جلرہا ہے۔ يا آسائش كے حصول كے لئے يااپ دل كوخوش كرنے كے لئے آرائش كى خاطر كوئى خرچه كيا جارہا ہے وہ اسراف ميں واخل نہيں۔

#### يد اسراف مين داخل نبين-

جس آیک مرتبہ کی دو مرے شہر میں تھا۔ اور واپس کراتی آنا تھا۔ گری کا موسم تھا۔ جس نے آیک صاحب سے کما کہ ایر کنڈیشن کوج جس میرا نگٹ بک کرا دور اور جس نے ان کو چھے دے دیے ،۔ آیک دو مرے صاحب پاس بیٹے ہوئے تھے انہوں نے فوداً کما کہ صاحب! یہ تو آپ امراف کر دے جس اس لئے کہ ایر کنڈیشن کوچ جس سفر کرنا توامراف جس داخل ہے۔ بست سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اور کے درج جس سفر کر لیاتو یہ امراف جس داخل ہے خوب بجھ لیجنی اگر اور کے درج جس سفر کر لیاتو یہ امراف جس داخل ہے خوب بجھ لیجنی اگر اور کے درج جس سفر کر نے کا مقصد داحت حاصل کرنا ہے، مثلاً کری کا موسم ہے۔ گری برداشت نہیں بوتی، اللہ تعدل نے جے دیے ہیں تو چراس درج جس سفر کرنا کوئی گناو اور امراف نہیں ہے۔ لیکن آگر اور کے درج جس سفر کرنا کوئی گناو اور امراف نہیں ہے۔ لیکن آگر اور کے درج جس سفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جس ایر کنڈیشن کوچ جس سفر کروں گاتو لوگ یہ بجسیں گے کہ یہ بردا دولت مند آدی ہے تو پھر وہ امراف اور ناجائز کروں گاتو لوگ یہ بجسیں گے کہ یہ بردا دولت مند آدی ہے تو پھر وہ امراف اور ناجائز کے۔ اور نمائش میں داخل ہے، بی تفصیل کیڑے اور کھانے جس بھی ہی ہے۔

# ہر شخص کی کشادگی الگ الگ ہے

### اس محل میں خدا کو تلاش کرنے والا احتق ہے۔

بعض او قات لوگ حعنرت ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ جوبن باوشاہ سے ان کا تصدین کر اس سے استدال کرتے ہیں، جن کا قصدید ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ نے رات کے وقت ایک آوی کو دیکھا کہ دو کل کی چصت پر گوم رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ نے اس کو بکڑ کر پوچھا کہ رات کے وقت یال محل کی چصت پر کیا کر رہے ہو؟ اس آوی نے کھا کہ ، اونٹ تلاش کر نے آیا ہول، میرا اونٹ کم ہوگیا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمة الله علیہ نے قرایا کہ ارے بیا توف، کم عمل رات کے وقت محل کی چصت پر اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ تجنے یمال اونٹ کیے ملے عمل رات کے وقت محل کی چصت پر اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ تجنے یمال اونٹ کیے ملے گا؟ اس آوی نے کہا کہ اگر اس کل میں شہیں، تجنے یمال کل گراس کل میں شہیں، تجنے یمال کل کر اس کل میں شہیں، تجنے یمال کل گراس کل میں شہیں، تجنے یمال کل کر اس کل میں شہیں، تجنے یمال کل کر اس کل میں

اون نمیں ال سکااور اس محل میں اون ما تاہ کی جہد لوک ہے اوالا احتی ہے۔ تو یہ بھی ہجھ لوک ہم ہماں رہے ہوئے فدا کو تلاش کر رہے ہی جہیں فدا بھی نہیں ال سکا، اگر میں احتی ہوں تو جھے نے زیادہ تم احتی ہو۔ بس! اس وقت حضرت ابراہیم بن او هم محمد اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ گی، اور اس وقت سلی بادشاہت چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور روانہ ہوتے وقت سوچا کہ اب تو اللہ کی یاد میں زندگی ہر کرتی ہے۔ اس لئے صرف ایک تکے لور ایک بیالہ ساتھ لے لیا آکہ کھانے پینے کی ضرورت پیش آتے گی تو اس لئے سرف ایک تکے لور ایک بیالہ ساتھ لے لیا آکہ کھانے پینے کی ضرورت پیش آتے گی تو زمین پر تکیہ رکھ کر سوجائیں گے، جب بھی آگے ہا ور سونے کی ضرورت پیش آتے گی تو زمین پر تکیہ رکھ کر سوجائیں گی رہا ہے آپ نے سوچا کہ یہ بیالہ میں نے اپنے ماتھ فضول لے لیا۔ یہ کام تو ہا تھوں کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے چنا نچے وہ بیالہ بھینک و یا اور آگے روانہ ہو گئے کچھ اور باتھ ویکھ کے دور ہے گئے اور بات کے مطوبا کہ ایک آو می سرکے بینچے اپنا ہاتھ رکھ کر سور ہا ہے، پھر سوچا کہ یہ تک ہی جس بھی جی بجی بجی بجی بجی تو اللہ تو اللہ تو دیکھ کے سوچا کہ یہ تک ہی جس کے موالہ ہے کہ تو اللہ تو دیکھ کے سوچا کہ یہ تک ہو جائے وہ دیکھ کے دور دے رکھا ہے۔ اس سے کام چلائیں گئے دور دے رکھا ہے۔ اس سے کام چلائیں گے جانچ وہ جانچ وہ دیکھ جی بجی بجینک دیا۔

غلبه حال كى كيفيت قابل تقليد نبيس

اس قعد کی وجہ سے بعض اوگ اس غلط فنی پی جنا ہو جاتے ہیں کہ پالہ رکھنا بھی اسراف ہے۔ اور تکیہ رکھنا بھی اسراف ہے اللہ تعلق حضرت تعانوی رحمة اللہ علیہ کے در جات بلند قرمائے، آبین۔ وہ دورہ کا دورہ پانی کا پانی تکھار کر چلے گئے۔ وہ قرماتے ہیں کہ اپنے حالات کو حضرت ابراہیم بن او هم محمة الله علیہ کے حالات پر قیاس مت کرو، لیک تواس وجہ سے کہ جو کیفیت حضرت ابراہیم بن او هم رحمت اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی، وہ غلب حال کی کیفیت تھی، وہ قابل تعلیہ کیفیت شمیں تھی۔ اور غلب حال کا مطلب یہ کہ کسی وقت طبیعت پر کسی بات کا آنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آ و می اس حالت میں معذور ہو جاتا ہے، معذور ہونے کی وجہ سے اس کے حالات وہ سرول کے لئے قابل تقلید شمیں مجاتا ہے معذور ہونے کی وجہ سے اس کے حالات وہ سرول کے لئے قابل تقلید شمیں رہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم بن او هم محمد الله علیہ کے یہ حالات بمارے اور آپ رہالہ رہے لئے قابل تقلید شمیں۔ ورنہ وہائی میں یہ بات جم جائے گی کہ تکے بھی چھوڑو، اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نہیں۔ ورنہ وہائی میں یہ بات جم جائے گی کہ تکے بھی چھوڑو، اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نمیں۔ ورنہ وہائی میں یہ بات جم جائے گی کہ تکے بھی چھوڑو، اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نمیں۔ ورنہ وہائی میں یہ بات جم جائے گی کہ تکے بھی چھوڑو، اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نمیں۔ ورنہ وہائی میں یہ بات جم جائے گی کہ تکے بھی چھوڑو، اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نمیں۔ ورنہ وہائی میں یہ بات جم جائے گی کہ تکے بھی چھوڑو، اور بیالہ کے لئے قابل تقلید نمیں۔

بھی چھوڑی اور گریار بھی جھوڑی بیوی منجے جھوڑی اس لئے کہ خدااس کے بغیر شیں ملے گا۔ حلائکہ دین کا یہ نقائد شیں، بلکہ یہ خلب حل کی کیفیت ہے جو حضرت ابراہیم بن ادھم سعمۃ اللہ پر خاری ہوئی۔

# آمدنی کے مطابق کشارگی ہونی حاہے

دومرے یہ کہ ہر آوی کی ضرورت اس کے حالت کے لحاظ سے مختف ہوتی ہیں، اندا کشادگی کا معیلہ بھی ہرانسان کاانگ ہے۔ اب جو مختص کم آمدنی والا ہے۔ اس کی کشادگی کا معیلہ اور ہے، اور جو متوسط آمدنی والا ہے۔ اس کا معیلہ اور ہے، اور جو متوسط آمدنی والا ہے۔ اس کا معیلہ اور ہے، اور جو زیادہ آمدنی والا ہے اس کی کشادگی ہونی نیا ہے، یہ نہ سو ہر جی اس لئے ہر شخص کی آمدنی کے معیلہ کے اعتبار سے کشادگی ہونی نیا ہے، یہ نہ ہو کہ شوہر جو چیزیں دیکھیں، ان کی نقل آمد نے کی نکر نگ گئی، دولت مند فتم کے اور او حربوی صاحبہ نے دولت مند فتم کے اور او حربوی ساحبہ نے دولت مند فتم کے اور او حربوی ساحبہ نے دولت مند فتم کے اور او حربوی ساحبہ نے کہ خوہر کی فرائٹوں کا تو کوئی جواز شیں۔ لیکن اور شوہر سے اس کی فرائٹوں کا تو کوئی جواز شیں۔ لیکن شوہر کو چاہئے کہ اپنی آمدنی کو مہ نظر رکھتے ہوئے کشادگی سے کام لے۔ اور اپنی بیوی کے حق میں بخل اور کنوی سے کام نہ لے۔

### بولوں کاہم پر کیا حق ہے؟

اعن معاویة بن حیدة وضوافی عنه قال: قلت: یادسول الله ماحق زوجة احد ناعلیه و قال: ان تطعمها اذاطعمت و قلسوها اذاکسیت و لا تفریب الوجه و لا تفیح ، ولا نقیج و الاف البیت و الا تفریب الوجه و لا تفیح ، ولا نقیج الاف البیت و الاواد، کلب النکاح، بلب من الراة علی زوجما، مدے فمر الادی حضور الدی حضرت معاویہ بن حیدة رضی الله تعالی عنه فراتے میں کہ میں نے حضور الدی صلی الله علیه و ملم سے او چما کر و یا رسول الله ! ہم او گوں کی یواول کا ہم پر کیا حق ہے؟ حضور اقدی صلی الله علیه و ملم سے و چما کر و یا محل الله ! ہم او الله الله علیه و ملم الله علیه و ملم سے فرایا کہ جب تم کھاؤ تواس کو جمی کھلاؤ ، اور جب تم پر نه ماری اور برا بھلا مت کو " نقیم " کے معنی ہیں تواس کو بھی پر ان اور یک اور برا بھلا مت کو " نقیم " کے معنی ہیں

YI)=

کوے دینا۔ برا بھلا کہنا۔ اور اس ہے دل آزاری کی باتیں کرنا۔ اور اس کو مت چھوڑ مگر مگر ہی ہیں۔

اس کابستر چھوڑ دو

جیسا کہ بیچے بیان کیا گیا کہ اگر تم عورت کے اندر کوئی بے حیائی کی بات دیکھو تو پہلے اس کو سجھافی اگر شمجھانے سے بازنہ آئے تواس کا بستر چھوڑ دو۔ اور الگ بستر پر سونا شروع کر دو، اس حدیث میں بستر چھوڑنے تغصیل ہے بیان فرما دی کہ بستر چھوڑنے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ تم گھر سے باہر چلے جاتو۔ بلکہ گھر کے اندر ہی رہو۔ البت احتجاج کے طور پی مادیمی طور پی اور آیک نفسیاتی ملر کے طور پر کمرہ بدل وو، یا بستر بدل دن اور اس

اليي عليحد گي جائز نهيس

علماء نے اس حدیث کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر چہ بسر تو الگ کر دوں لیکن بذکلید بات چیت فتم نہ کرد، اور ایس علیحدگی نہ ہو کہ ایک دوسرے کو سمام بھی نہ کیا جائے۔ اور سلام کاجواب بھی نہ دیا جائے اور کوئی ضروری بات کرنی جو تواس کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ اس طرح کی علیحدگی جائز ضیں ہے۔

چار ماہ سے زیادہ سفر میں بیوی کی اجازت

اس مدے کے تحت فقماء کرام نے یماں تک تکھاہے کہ مرد کے لئے چار مہینہ اور اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں، چنانچ حضرت محررض اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام قلم روجس سے تعلم جاری فرمادیا کہ جو مجاہرین گھر سے باہر رہیں، اور اس وجہ سے فقماء کرام نے اہر رہیں، اور اس وجہ نے فقماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کمی مخف کو چار چار ماہ سے کم کا سفر در پیش ہو تو اس کے لئے بیوی کی اجازت کی ضرورت نمیں، لیکن اگر چار ماہ سے زیادہ کا سفر در پیش ہو تو اس کے لئے بیوی کے اجازت کی ضرورت نمیں، لیکن اگر چار ماہ سے زیادہ کا سفر در پیش ہو تو اس کے لئے بیوی سے اجازت کی ضروری ہے۔ چاہ وہ سفر کتا ہی بابر کت کیوں نہ ہیں حتی کہ اگر جج کا

سنر ہو تواس میں بھی اگر وہ چار ماہ کے اندر واپس آسکا ہے، تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں، اگر نفلی طور پر وہاں زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو پھر اجازت لنی ضروری ہے، میں تکم آبلیج، دعوت اور جہاد کے سفر کا ہے۔ لہذا جب ان مبارک سفروں میں بیوی کی اجازت ضروری ہے تو پھر جو لوگ ملاز مت کے لئے پید کمانے کے لئے لیم سفر کرتے ہیں ان میں تو پھر اور کی اجازت ضروری ہے، اگر بیوی کی اجازت کے بغیر جائیں گے تو بید بیری کی اجازت مروری ہے، اگر بیوی کی اجازت کے بغیر جائیں گے تو بیدی کی حق تلفی ہوگی اور شرعاً نا جائز ہو گا اور گناہ ہو گا۔

بهترلوگ کون ہیں؟

وعن إلى هرارة رض الله عنه قال رسول الله موالله عليه وسلم اكمل المرهنين المانا احتهد خلقا وخيار كمخيار كم الاهله

(تذی، کتاب الرضاع، بب باجاء فی حق المراة علی دوجها، صدیث نمبر ۱۱۹۳)

حفرت ابو جریرة رضی الله تعالی عنه فرباتے جیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم
ف ارشاد فرمایا : تمام مومنوں جی ایمان کے اختبار ہے سب سے زیادہ کائل وہ شخص
ہوگا، وہ اتنا بی کائل ایمان والا ہوگا۔ اس لئے کائل ایمان کا تقاضہ یہ ہوگا، وہ این عورتوں کے معالمہ کرے، اور تم جی بسترین اوگ وہ جی جو اپنی یویوں اور اپنی عورتوں کے لئے بستر جوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بیویوں اور اپنی عورتوں کے لئے بستر جوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بیویوں اور اپنی عورتوں کے لئے بستر جوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بیویوں اور اپنی عورتوں کے لئے بستر جوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے

# آج کے دور میں "خوش اخلاقی"

آج کل ہر چیز کے معنی بدل محے ہر چیز کا مفہوم الٹ کیا ہمارے حضر مولانا قاری محمد طیب صاحب دید اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ: پہلے زمانے کے مقابلے میں اب اس دد یں ہر چیز ائٹی ہوگئی میں تک پہلے چراغ سلے اند حیرا ہو آ تھا، اور اب بلب کے اور اند جرا ہو آ تھا، اور اب بلب کے اور اند جرا ہو آ تھا، اور اب بلب کے اور اند جرا ہو آ تھا، اور اب بلب کے اور اند جرا ہو آ تھا، اور اب بلب کے اور کے اند حیرا ہو آ تھا، اور اب بلب کے اور کا مفہوم الث اند حیرا ہو آ تھا، کی مفہوم الث کی مدر یں بدل گئیں ہر چیز کا مفہوم الث کیا آج صرف چند ظاہری حرکات کا نام اخلاق ہے کی اور کے سوف چند ظاہری حرکات کا نام اخلاق ہے

مثلاً مسكراكر بل لئے، اور ملاقات كے وقت رسى الفاظ ذبان سے اواكر ويے۔ مثلاً يہ كه وياك " آپ سے بل كر بردا اچھا معلوم ہوا" وغيرہ - اب ذبان سے توب الفاظ اواكر رہے ہيں، ليكن دل كے اندر عداوت اور حدى آگ سلگ ربى ہے، ول كے اندر نفرت كروٹيں نے ربى ہے بس آج اى كانام خوش افلاق ہے - اور آج باقاعدہ يہ ليك فن بن گيا ہے كہ دو مرول كے مائتہ كس طرح پيش آيا جائے آكہ دو مرے لوگ جارے گرويدہ ہو جائيں اور باقاعدہ اس پر كتابيں لكھى جا آيا جائے آكہ دو مرے كو گرويدہ بنانے كے لئے اور دو مرے كو متاثر كرنے كے لئے كيا طريقے افتيار كے جائيں؟ للذا مذا زور اس پر صرف ہورہا ہے كہ دو مراكر ويدہ ہو جائے وو مرائم سے متاثر ہو جائے اور ہم كو اچھا بجھنے گئے۔ آج اى كانام "اخلاق" ركھا جاتا

خوب سمجھ لیجئے :اس کااس اخلاق سے کوئی تعلق نہیں جس کا ذکر حضور الدّمی مسلم فرمارہ ہیں۔ یہ اخلاق سیس، بلکہ ریاکاری اور دکھاوا ہے اور یہ نمائش سلم اللہ علیہ و مرے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے اور اپنے گر داکھنا کرنے کا بہانہ ہے. یہ حب جاوب ہے میہ خسب شمرت ہے، جو بذات خود بیاری اور بداخلاق میں، حسن اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

"حسن اخلاق" ول كى كيفيت كانام ب

حقیقت بیں اخلاق ول کی آیک کیفیت کا نام ہے جس کا مظاہرہ اعضا اور جوارح سے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ول میں ملری تلوق خداکی خیر خواتی ہو۔ اور ان سے محبت ہیں خواہ وہ دشمن اور کافری کیول نہ ہیں اور یہ سوچ کر یہ میرے مالک کی مخلوق ہے لاندا مجھے اس سے محبت رکھنی چاہئے، اس کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنا چاہئے، اولاً ول میں یہ جذبہ پیدا ہو آ ہے اور اس کے ساتھ میں مار ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خیر خواتی کرتا ہے اور اس کے ساتھ خیر خواتی کرتا ہے اس اس جذبہ کے بعد چرے پرجو مسکر اہث اور تمہم آتا ہے وہ بناوٹی ضین ، و آباور وہ دو مرول کو اپنا گرویہ ہوئے نے نہیں ، و آبلک وہ اپنی ولی خواش اور منسلی اللہ علیہ وسلم کے دلی جذب کا ایک لازی اور منطقی نقاضہ ، و آ ہے۔ الذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی جذب کا ایک لازی اور منطقی نقاضہ ، و آ ہے۔ الذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کے

#### بیان کردہ اخلاق میں اور آج کے اخلاق میں ذمین و آسان کافرق ہے۔

#### اخلاق پدا کرنے کا طریقہ

اور ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لئے محض کتاب بڑھ لیما کافی نہیں ہے، نہ محض وعظ من لیما کافی نہیں ہے، نہ محض وعظ من لیما کافی ہو آ ہے۔ اس کے لئے کسی مربی اور کس مضلح کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تصوف اور بیری مربدی کاجو سلسلہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اس کا اصل مقصد سے ہے کہ انسان کے اندر اخلاق فلنلہ بیدا ہوں اور برے اخلاق وور ہوں۔ بسر حال ایمان میں کال تربی افراد وہ جس جن کے اخلاق اجھے ہوں، جن کے ول میں صحیح بسر حال ایمان میں کال تربی افراد وہ جس جن کے اخلاق اجھے ہوں، جن کے ول میں صحیح داعیول افراد وہ بس جن کے افراق اجھے ہوں، جن کے ول میں محتل دلنہ بیدا ہوتے ہوں اور ان صحیح واعیول افراد بان کے اعمال وافعال سے ہو آ ہو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سے کو ان کاللین میں داخل فرما دیں۔ آ مین۔

#### الله کی بندیوں کو نه مارو

" وعن اياس بن عبد الله بن الى ذباب رضحاف عنه قال: قال مرسول الله صول الله عليه وسلم الا تضربوا الماء الله المنه المعمور الى سرسول الله صول عليه وسلم، فقال الدين النساء على

المهوجة والله ي

(ابو داؤد، کلب النکان بلب فی ضرب النساء، حدیث تمبر ۱۳۳۱)

حضرت ایاس بن عبد الله رصنی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ

و کلم فے لوگوں سے خصاب کرتے ہوئے فرمایا کہ :الله کی بندیوں کو مارو ضمیں، یعنی

و روں کو مارتا آچھی بات ضمیں ہے، مت مارا کر واور جب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم

ف روک و یا کہ یہ کام مت کروتو جس شخص فی براہ راست حضور اقد س صلی الله علیہ

و سلم کی ذبان سے سن ایا، اس کے لئے وہ کام حرام قطعی ، وگیا، اب اس کے لئے کسی بھی

حالت علی مارتا جائز نہیں۔

#### حديث ظني يا تطعي

مید بات سجم ایک تو مدیث ہے، جو ہم اور آپ کلب بیس پر جے ہیں۔
ہیں۔ یا سنت ہیں اور جو لیمی سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے حدثا فلان قال حدثا فلان اللہ حدثا فلان ۔ ایک حدیث فلان ملاتی ہے، اس لئے کی فلنی طریقوں ہے ہم سک پہنچی ہے، اس لئے کی فلنی طریقوں ہے ہم سک پہنچی ہے، الدا اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے آگر عمل نہیں کرے گاتو گناہ گار ہوگا لیکن صحابہ کرام نے جو بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے براہ راست س لی، وہ حدیث فلنی حیں ہے، بلکہ قطعی ہے، اندا اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گاتو صرف گناہ گار شہیں ہوگا، بلکہ کافر ہو جائے گاراس لئے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انگار کر دیا، اندا فیرا کافر ہوگیا،

#### صحابہ کرام ہی اس لائق تھے

مبعی مجمی مجمی مبارے ولوں میں بیامقانہ خیل آ آ ہے کہ کاش! ہم مجمی حضور اقد س معلی الشرعلیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، اور اس زمانے کی ہر کات حاصل کرتے۔ ارے یہ قوافلہ تعلق کی حکمت ہے اور وہی اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں اور اپنی حکمت سے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا، اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو فدا جائے کس امغل السافان میں ہوتے۔ اللہ تعلق بچاہے آمین۔ اس کے کہ وہاں ایمان کا معللہ انتاناتی ففاکہ فرمای ویر میں انسان ادھرے ادھ ہو جاتا تھا۔

صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جاناری کا معالمہ فرایا،
وہ انہیں کا ظرف تھا۔ اور ای کے نتیج جی وہ اس درج تک وہ پنچ، اگر ہم جیسا
آرام پیند اور عافیت پیند آ دی اس دور جی ہو آ تو خدا جانے کیا حشر بنآ۔ یہ تواللہ تعالی
کا بوافشل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا۔ اور ایسے دور میں پیدا فرمایا
جس جی جمل میں معارے لئے بہت می آسائیاں جیں۔ آج ایک حدیث کے بارے جی ہم یہ
کمہ دیتے جی کہ یہ حدیث تلنی ہے۔ اور تلنی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ا لکار کر دے
گاتو کافرنہ ہوگا۔ صرف کناہ گاری ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کا معالمہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی

فخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی عظم سننے کے بعد انظر کر دے کہ میں میں کرتا، فرزا کافر ہو جاتا۔ اللہ تعالی بچائے۔ آمین۔

# يه عورتيل شير بو گئين بي

الذا جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في يه فرمايا كم عورتوں كونه مارہ تو اب مارہ تو اب مارہ تو اب مارے كاسلىل بالكل بند ہوگيا۔ اس لئے كہ صحاب كرام تواليے نيس تے كہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ہے كى كام كے بلاے ميں ممانعت سيس، اور يعربي وہ كام جلائ رخميں۔ جب مارخ كاسلىلہ بالكل بند ہو كميا تو يكھ دنوں كے بعد حضرت عمررضى الله عند حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئ اور عرض كيا كه: الله عند حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئ اور عرض كيا كه:

یارسول الله! یہ عورتیں تواب اپ شوہروں پر شیر ہو گئیں، اس کنے کہ آپ نے ملانے کی ممانعت کر دی۔ جس کے بعد اب کوئی فخص اپنی بیوی کو نمیں مار آ۔ بلکہ ملا سکے قریب جانے ہے بھی ڈر آ ہے۔ اور اس نہ مارنے کے نتیج میں عورتیں شیر ہو گئی ہیں۔ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی ہیں۔ اب آپ فریائیں کہ ان صلاح میں جم کیا کریں؟

#### فهخص فبحضربهن

چنانچہ حضور اقدس صلی انتہ علیہ وسلم نے اجازت وے دی کہ اگر عور تیں شوہروں کی حق تلفی کریں۔ اور ملائے کے سواکوئی چلوہ نہ ہو تو تنہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اب اس اجازت دینے کے نتیج میں یہ ہوا کہ ایھی چھے ہی دن گزرے تھے کہ حضور اقدس صلی انتہ مایہ وسلم کی خدمت میں بہت ی خواتین آئی شروع : و گئیں۔ اور آگر عرض کرتیں کہ یارسول اللہ ! آپ نے شوہروں کو ملہ نے کی اجازت دے وی۔ جس سے اور آبول کے اور میں اس طرح مارا۔

# یہ ا<u>جھے</u> لوگ نہیں ہیں

" فقال سول الله صلى عليه وسلم: لقداطات بالمحتد شاه كثيريث كون الرواجهان ليس اولتك عنياركسم"

آپ نے اپنا نام لے کر فرمایا کہ: مجمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر جس بہت ی خواشن چکر لگائی ہیں۔ اور وہ اپنے شوہرول کی شکایت کرتی ہیں کہ وہ شوہران کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ ان کو بری طرح بر لاتے ہیں۔ انذا خوب اچھی طرح بن لو کہ جو لوگ نہیں ہیں۔ اور اچھے مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کر رہے ہیں وہ تم میں اجھے لوگ نہیں ہیں۔ اور اچھے مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کرے، اس سالمہ مجموعے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ آگر چہ ناگزیر صالت ہیں، جب کوئی اور چارہ نہ رہے اس وقت شریعت کی طرف سے ایسی مار کی اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑے، اور بہت زیادہ تکلیف نہ ہوں لیکن اس کے باوجود مجمد رسول اللہ کی سنت اور آپ کی اصل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر مجمی ہاتھ نہ اٹھائے۔ چنانچہ حضرات اسل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر مجمی ہاتھ نہ اٹھائے۔ چنانچہ حضرات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان عمر مجمی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لنذا سنت کا نقافہ مجمی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لنذا سنت کا نقافہ مجمی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لنذا سنت کا نقافہ مجمی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لنذا سنت کا نقافہ مجمی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لنذا سنت کا نقافہ مجمی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لنذا سنت کا نقافہ مجمی کسی ہیں ہے۔

دنیا کی بهترین چیز "نیک عورت"

روعت عبدالله بن عمروبن العاص وضوالت عنهما الت م سول الله صوالي عليه وسلم قال: الدنيا مناع وخير مناعب

(میح سلم کلب الرضاع بب خیر متاع الدنیا الراة اصابعة مدت نبر ۱۳۱۷)
حضرت عبدالقد بن عمرو بن العاص رضى الله تعالی عنهما روایت کرتے میں که
حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که : به ونیا ساری کی ساری لطف اندوزی کی جز
ہے ۔ لینی الیکی چیز ہے جس ہے انسان فاکدہ اٹھا آ ہے۔ تفع اٹھا آ ہے۔ اور لطف اٹھا آ
ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے بید ونیا انسان کے نفع کے لئے پیدا فرمائی ہے۔ جیسا کہ
قرآن کریم جس اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

#### هُوَالَّذِئ خَلَقَ لَحَكُمْ مَّافِي الْاَسْ صِ جَنِيعًا

(مورة البقره: ٢٩)

کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا جو کچھ زمن میں ہے۔ اور تمہارے تفع کے لئے، اور تمہارے لطف اٹھا۔ نے کے لئے اور تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لئے پیدا کیا۔ اور ونیا کی بمترین متل جس سے انسان تفع اٹھائے۔ وہ نیک اور صالح عورت ہے۔ ایک دو سمری صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

حب الحد من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى في المستسلاق:

(كنزالعدال، مديث نبر ١٨٩١٣)

مجھے تماری دنیا میں سے تین چز بست زیادہ محبوب ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ " تماری دنیا" میں سے، یہ اس لئے فرمایا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ووسری عبکہ پر مید ارشاد فرما تھے ہے کہ :

مالى ولادنيا ما انا والدنيا الاكراكبادة ظل تحت شجرة،

( زندی- كاب اند، مديث نمر ٢٣٧٨)

بثعرماح وبركها

میرا دنیا سے کیا تعلق! میں تواک ایسے سوار کی طرح ہوں جو کسی در خت کے سائے میں ذرای دیر کے لئے میں ذرای دیر کے لئے میں ذرای دیر کے لئے تھیں در خت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں جھیے بہت زیادہ محبوب اور پند ہیں۔ دہ کیا ہیں؟ ایک عورت دو سری خوشبوں اور تیمری ٹھنڈا پانی، اس لئے دنیا کی سالی نیمتوں ہیں۔ ساری نعتوں میں سے یہ تین چیزیں اول درجے کی تعتیں ہیں۔

مُحندُا پانی عظیم نعمت ہے

چنانچہ احادیث میں کمیں یہ طبت نمیں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں مجھی کی ماری درگی میں مجھی کے اپ نے کہ آپ نے کی درگی میں مجھی کی اپنے کہ آپ نے کی کمانے کا اہتمام فرمایا ہوتہ بھی یہ طبت ہے کہ آپ نے کے کمانے کا بار کھلا پکالو۔ بلکہ جو پچھ آپ کے سامنے آیا، آپ نے

تاول فرالیا۔ لیکن مُعندے پانی کا اتنااہتمام تھاکہ پینے کے لئے مُعندا پانی آپ کے لئے بٹر غرس سے لایا جاتا تھا۔ جو محبد نبوی سے تقریباً دویا ڈھائی میل دور تھا۔ اس لئے کہ اس کا پانی مُعندالور میٹھاہو آتھا۔ اور اس لئے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ انقال کے بعد مجھے اس کنوے کے پانی سے عسل دیا جائے۔

# مُصندًا بانی بیا کرو

ہمارے حضرت حاتی ایداد اللہ صاحب کی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی آیک محکت بیان فرائی۔ چنانچہ آیک مرتبہ حضرت تفانوی رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا کہ: ویاں اشرف علی بوقو خوب ٹھنڈا پی آکہ رگ رگ سے شکر نظر، اس نئے کہ جب الحمنڈا پانی ہے گاتورگ رگ سے "الحم، اس نئے کہ جب الحمنڈا پانی ہے گاتورگ رگ رگ رگ رے "الحم، اللہ "نظے گااور بیساختہ رگ رگ رے شکر اوا ہوگا۔

#### بری عورت سے پناہ مانکو

بسرحل تین پسندیدہ چیزوں میں سے ایک نیک عورت ہے، اس کے کہ اگر عورت نیک ند ہو تواس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ماگی:

"اللهم إنى إعود بك عن إمراة تشيبى قبل المشيب واعود بك

 ادا کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ان ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفق عطافر آئیں۔ آمین۔

وآغردعواقاات الحملالله رب الغلمين



چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو "قوام" بنایا ہے۔ اس لئے فیصلہ اسی کا باننا ہوگا۔ البتہ تم اپنی را نے اور مشورہ دے سکتی ہو۔ اور دومری طرف ہم نے مرد کو سے ہدایت دی ہے کہ حتی الامکان تمہاری دلداری کا خیال کرے۔ لیکن فیصلہ اس کا ہوگا۔ لنذا اگر بیٹم صاحبہ سے چاہیں کہ ہم معالمے میں میرا فیصلہ چلے ، مرد "قوام" نہ ہے۔ بلکہ میں "قوام" بن جاؤں۔ تو سورت فطرت کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف ہے ، اور اس کا بیجہ ہمرکی پربادی کے خلاف ہے ، اور اس کا بیجہ گھرکی پربادی کے سوااور چھے نہیں ہوگا۔

# منوم رکے حقوق ادراس کی حیثیت ادراس کی حیثیت

الحمد لله غمدة واستدينه واستفع والومن به والتحك عليه والعود بالله من شروم الفساومن بيئات اعمالنا من يهدة الله فلامضل له ومن يهاله فلاهادى له والشهد ان لا اله الله الله وحدة لا شريك له والشهد ان سيد ناونبينا ومولا نامحمد المعدد ومرسوله مواف تعالى عليه وعلى والمعدد والله وسلمت ليعاكث يراكث يرا المنابد إ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيع واسمالته الرحمن الرحيم والمساحد المعيد والمعدد المعيدة

"الرجال قولمون على النساء بها فغل الله بعضه على بعض وبعا انفقوا من اعوالهم فالعالحات قانتات حافظات لنغب بما حفظ الله و (مورة النار: ١٣٣) منت بالله عد قللت عولانا العظام وصد قريس وله النه الكرمة

اس بان مساول على ذلك من المشاعدين. وغوب على ذلك من المشاعدين. پچپلا باب ان حقوق کے بیان میں تھا جو ایک بیوی کے اس کے شوہر کے فیا مائھ کس عائد ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہوایات دی گئی تھیں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس قتم کا طرز عمل افقیا کر نا چاہے۔ لیکن شریعت، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، دہ صرف ایک پہلو کو یہ نظر رکھنے والا نہیں ہو آ، بلکہ اس میں دونوں جانبوں کی برابر رعایت ہوتی ہے، اور دونوں کے لئے دنیاو آخرت کی صلاح و فلاح کی صانت ہوتی ہرابر رعایت ہوتی ہے، چنانچہ جس طرح شوہر کے فیصلے دنیاو آخرت کی صلاح و فلاح کی صانت ہوتی ہے، چنانچہ جس طرح شوہر کے فیصلے بوی کے حقوق عائد کئے گئے۔ اس طرح اللہ اور اللہ در سول علی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فیصل کے حقوق کی ادائیگی پر بردا ذور اور بردی آکید کی اور قرآن وحدیث میں ان دونوں قسموں کے حقوق کی ادائیگی پر بردا ذور اور بردی آکید کی اور قرآن وحدیث میں ان دونوں قسموں کے حقوق کی ادائیگی پر بردا ذور اور بردی آکید کی ہو ہے۔

# آج ہر شخص اپنا حق مانگ رہا ہے

مربعت میں ہر محض کو اس بات پر متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے قرائض اوا کرے،
حقوق کے مطالبے پر ذور نہیں ویا گیا ہے۔ آج کی دنیا، حقوق کے مطالبے کی دنیا ہے،
ہر محض لینا حق چک رہا ہے۔ اور اس کے لئے مطالبہ کر رہا ہے، تحریکیں چلا رہا ہے،
مظاہرے کر رہا ہے، ہر آل کر رہا ہے، گویا کہ اپنا حق ما تھنے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے
کے لئے و نیا بھر کی کو ششیں کی جاری ہیں۔ اور اس کے لئے باقاندہ انجمنیں قائم کی جارہ بی
ہیں۔ جن کا نام '' انجمن تحفظ حقوق فلال '' رکھا جاتا ہے، لیکن آج '' اوائیگی فرائض ''
کے لئے کوئی انجمن موجود نہیں، کس بھی شخص کو اس بات کی قلر نہیں ہے کہ جو فرائفن
میرے ذے ناکہ ہیں۔ وہ اوا کر رہا ہوں یا نہیں؟ مزور کہتا ہے کہ جھے میرا حق ملنا چاہئے۔ لیکن وونوں ہیں ہے کی کو یہ قکر
جائے۔ مربایہ وار کہتا ہے کہ جھے میرا حق مانا چاہئے۔ لیکن وونوں ہیں ہے کی کو یہ قکر
میرے اور عورت کہتی ہے کہ جھے میرے حقوق ملنے چاہئیں۔ اور اس کے لئے
جائے۔ اور عورت کہتی ہے کہ جھے میرے حقوق ملنے چاہئیں۔ اور اس کے لئے
کوشش اور جدوجہد جاری ہے۔ لڑائی شخنی ہوئی ہے۔ جنگ جاری ہے۔ لیکن کوئی خدا کا
کوشش اور جدوجہد جاری ہے۔ لڑائی شخنی ہوئی ہے۔ جنگ جاری ہے۔ لیکن کوئی خدا کا
بیرہ یہ نہیں سوچیا کہ جو فرائفن میرے ذہے عائد ہور ہے ہیں، وہ میں اوا کر رہا ہوں، یا
بیرہ یہ نہیں سوچیا کہ جو فرائفن میرے ذہ عائد ہور ہے ہیں، وہ میں اوا کر رہا ہوں، یا
بیرہ ہے نہیں سوچیا کہ جو فرائفن میرے ذہ عائد ہور ہے ہیں، وہ میں اوا کر رہا ہوں، یا
بیرہ ہے نہیں سوچیا کہ جو فرائفن میرے ذہ می عائد ہور ہے ہیں، وہ میں اوا کر رہا ہوں، یا

ہر شخص اپنے فرائض ادا کرے

الله اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم كى تعليم كا خلاصه بيب كه برخض الني فرائض كى ادائيكى كى طرف توجه كرب - اگر بر هخص الني فرائض اداكر في كل توسب كے حقوق ادا حقوق ادا به و كئى ، اگر سرمايه دار اور مالك كے حقوق ادا به و كئى ، اگر سرمايه دار اور آجر الني فرائض اداكر و ب تو سردور كے حقوق ادا به و كئے ۔ شو براگر این فرائض اداكر و ب تو سردور كے حقوق ادا به و كئے ۔ شو براگر این فرائض اداكر ب قوبوى كاحق ادا به و كيا ۔ اور اگر بيرى الني فرائض اداكر ب تو شو براگر الني فرائض اداكر بيرى الني فرائض اداكر بيرى الني فرائض اداكر نے كى فكر موجود كاحق ادا به كہ تم الني فرائض اداكر نے كى فكر كرو -

پہلے اپنی فکر کرو

آج ہمارے زمانے میں عجیب الٹی گنگاہتی شروع ہو گئی ہے۔ کہ جب کوئی شخص اصلاح کا جھنڈا اٹھاتا ہے، تو اس کی خواہش سے ہوتی ہے کہ دوسرا شخص 'پی اصلاح کا آغاز کرے، اپنی فکر شیس کہ میرے اندر بھی کچھے کو آئی ہے۔ میں بھی غلطی کا شکار ہوں۔ یں اس کی فکر کروں۔ حلائکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:

يَّا ٱلْيُعَا الَّذِيْتَ امْنُوا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمُ لَا يَضُمُّ كُمُ مَّنُ صَلَّ إِذَا الْعَنَدُيْتُهُ

( سررة الماكدة: ١٠٥)

اے ایمان والو :اپ آپ کی فکر کرو کہ تمہارے ذہے کیا فرائض ہیں؟ اللہ اور اللہ اللہ کے رسول کے تم سے کیا مطالبات ہیں؟ شریعت، ویانت البات اور اخلال کے تم سے کیا مطالبات ہیں، ان مطالبات کو بجالاؤ، دو سرا فحض آگر محمرای میں جتا ہے، اور اپنے فرائض انجام نہیں وے رہا ہے تو اس کا نقصان تمہارے اور نہیں ہوگا بشر طیکہ تم اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہو۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی تعلیم کاانداز

حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم کی علیم کی بات و کیمنے که آتخضرت مسلی الله علیه و مسلم کی بات و کیمنے که آتخضرت مسلی الله علیه و مسلم کے زمانے میں لوگوں سے زکوۃ وصول کرتے تھے، جو لوگوں سے زکوۃ وصول کرتے تھے، اور اس زمانے میں زیادہ ترمال مویشیوں یعنی اور شد،

کریاں، گائے وغیرہ کی شکل میں ہوتا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملوں کو سیم قوان کو ایک ہدایت نامہ عطافرماتے، کہ تہمیں وہاں جاکر کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ اس ہدایت نامہ بھی تحریر فرماتے کہ:

" لاجلب ولاجنب ف زكاة، ولاتوخذ ذكاتهمالافدورهما

(ايو واؤد، كمك الركاة، باب اين تعدق الامول تعديد بر ١٥٩١)

لینی تم خود لوگوں کے گروں پر جاکر ذکوۃ وصول کرتا۔ ایسامت کرتاکہ تم آیک جگہ پر بیٹھ جائ اور لوگوں کواس بات کی تکلیف دو کہ وہ زکاۃ کامال تمہارے پاس لا کر دیں، اور میہ مجی ہدایت فرماتے کہ:

"المعتدى في الصّدقة كمانعها"

(ابر وادور كتاب الزكان باب زكاة السائمة ما يث فير د ١٥٨)

یعنی جو فخص زکاۃ وصول کرنے میں زیادتی کر رہا ہے، مثلاً جتنی ذکاۃ واجب تھی، مقدار میں اس سے دیادہ وصول کر رہا ہے۔ اس کے میں اس سے اس سے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص بھی اشاہی گناہ گار ہے۔ جتناز کوۃ نہ دینے والا گناہ گار ہے۔ لازا ایک طرف ماماوں کو تو یہ ماکیدی جارہی ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور جتنی زیادہ وصول نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو زیادہ وصول نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو قیامت کے دن تہماری پکڑ ہوگی۔ دو سمری طرف جن لوگوں کے پاس ذکاۃ وصول کرنے قیامت کے دن تہماری پکڑ ہوگی۔ دو سمری طرف جن لوگوں کے پاس ذکاۃ وصول کرنے کے لئے ان عاملوں کو بھیجا جارہا تھا۔ ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ:

و احداد عد المدق فلا يفارقنكم الاعترضي-

(تذي كلب الزكاة، بلب ماجاء في رضى العدق، مديث نمبر يه ١٣)

یعنی تمهارے پاس زکزۃ وصول کرنے والے آئیں گے۔ کیس ایسانہ ہوکہ وہ تم ہے تاراض ہوکر جائیں۔ تمهار افرض ہے کہ تم ان کو راضی کرو، اور کوئی ایسی خلطی نہ کر وجس ہے وہ تاراض ہو جائیں۔ کیونکہ در حقیقت وہ میرے فرستادہ اور میرے ٹمائندے ہیں، اور ان کو باراض کر نا کو یا جھے ناراض کرنا ہے۔ لنذا ناملین کو یہ آئید فرہائی کہ تم کسی کے ساتھ ذیادتی نہ کرو۔ اور زکوۃ وینے والوں کو یہ ٹاکید فرہائی کہ جب ناملین تمہارے پاس آئیں تو وہ تم ہے رامنی ہو کر جائیں۔ ہرایک کو اپنے اپنے فرائنس کی اوائیگی کا اسماس دلایا ہمارہا ہے۔ آپ نے زکوۃ وینے والوں کو یہ نہیں فرمایا کہ تم میب ل کر ایک تحریک چااؤ کہ یہ جو عالمین ذکوۃ وصول کرنے کے لئے آرہے ہیں۔ وہ ہملے حقوق پالی نہ کریں۔ اس کے لئے انجمن قائم کرو۔ اس لئے کہ یہ ایک لڑائی کا ذریعہ بن جاآ۔
مشریعت میں سارا زور اس بات پر ہے کہ ہر فخض اپنے فرائض کی جمداشت
کرے، فرائف کو بجالانے کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آیک عمل کا جواب دیتا
ہے۔ اس کی فکر کرے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکوں گا یا نہیں؟
دین کا سارا فلسفہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر شخص دو سروں ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کر آا
دین کا سارا فلسفہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر شخص دو سروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر آا

# زندگی استوار کرنے کا طریقنہ

میلی بیوی کے باہمی تعاقات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائعہ اختیاد کیا کہ دونوں کوان کے فرائفن بتا دیئے۔ شوہر کو بتا دیا کہ تمہارے فرائفن بیر ہیں۔ ہرایک اپ فرائفن اوا کرنے فرائفن بیر ہیں۔ ہرایک اپ فرائفن اوا کرنے کی فکر کرے۔ اور در حقیقت زندگی گاڑی اس طرح چلتی ہے کہ دونوں اپ فرائفن کا احساس کریں، اور دوسرے کے حقوق کا باس کریں۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کی آئی فکر نہ ہو۔ بعنی دوسرے کے حقوق کی اوائی کی فکر ہو۔ اگر بیہ جذب پیدا ہو جائے تو پھر بید ندگی استوار کرنے کی آئی نزدگی استوار ہو جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ہماری زندگی کے استوار کرنے کی آئی فی اور تعاقات میں دختہ کر جائے تو اللہ بیری، اور تمہارے فرائفن بید بیری، اور تمہارے فرائفن بید بیری، اور اللہ کے رسول کو ہماری نزدگی کے استوار کرنے کی اتنی فرائفن بیری، اور تمہارے فرائفن بیری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کوئی بات اتنی تا پہند نہیں جسے میاں بوری کے باہمی جھڑے تا پہند ہیں۔

ايليس كارربار

ایک صدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سے المبلیں اور شیطان مجمی سمجھی سمندر میں پانی کے اوپر اپنا تخت بچھایا ہے، اور اپنا دربار منعقد اللہ کر تا ہے، اس وقت ونیا میں اسکے بصنے چیلے ہیں۔ جواس کی اسکیموں پر اور اس کی ہدایات پر

مل كررے ہيں۔ وہ سباس دربار ميں حاضر موتے ہيں۔ اور ان تمام چياول سان كى كاركروكى كى ريوريس طلب كى جاتى بيس كم تم نے كيافرائض انجام دين ؟اس وقت برايك چیلاای کار گزاری بیان کر آے، اور برالیس تخت بر بیش کر ان کی کار گذاری سنتا ہے۔ ایک چیلا آگراائی یہ کار گزاری ساتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے ارادے سے معجد ک طرف جار ہاتھا۔ یں نے ور میان میں اس کولیک ایسے کام میں پھنساویا جس سے اس کی نماز چھوٹ منی اللیس س کر خوش ہوما ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ لیکن بہت زیادہ خوشی كالخدار سيس كريا۔ ووسرا جيل آئر ميان كريا ہے كہ فلال مخص فلال مبادت كى نيت ے جارہا تھا، میں نے اس کو عبارت سے روک ویا۔ ایلیس س کر خوش ہوتا ہے کہ تم نے اچھاکیا۔ اس طرح ہر جیلا اٹی کار گزاری سناتا ہے۔ اور ابلیس من کر خوش ہو جاتا ہے۔ حی کہ ایک چیل آگر یہ بیان کر آ ہے کہ دو میل بیوی باہی افغال اور محبت کے ساتھ ذعر گرارے تے بیل آچی ذعر گرروی تھی، میں فے جاکر ایک ایسا کام کیا جس کے نتیج میں دونوں میں لڑائی ہوگئی اور لڑائی کے نتیج میں دونوں میں جدائی واقع مو گئے۔ جب اللس يد سنتا ہے كداس چيلے نے دونوں مياں بوى كو آليس مي لزا دياجو اچی ذندگی گزار رے تھے۔ خوش ہو کر اپنے تخت سے کمڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس چیلے ے معافقہ کر آ ہے۔ اور اس کو گلے لگالیتا ہے۔ اور اس سے کتا ہے کہ سی معنی میں میرا نمائدہ تو ہے۔ اور تو نے جو کارنامہ انجام دیا وہ اور کسی نے انجام نہیں دیا۔ (ميح مسلم، كذب مغلت المنافقين، يلب تحريش الشيطان، مديث نبر٢٨١٣) اس ے آپ اندازہ لگا کے بیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میل یوی کے بہی جھڑے اور ایک دوسرے سے نفرت اور قطع تعلق کتنے نابندیدہ ہیں۔ اور شیطان کو یہ اعمل کتنے محبوب ہیں۔ اس لئے اللہ اور اللہ کے رسول مسلی اللہ عليه وسلم نے قرآن و حديث من دونول ير ايك دوسرے كے فرائض اور حقق بدى تفصیل کے ساتھ بیان فرائے ہیں۔ اگر انسان ان بر عمل کر لے تو ونیا ہمی ورست بو جائے، اور آخرت بھی درست ہو جائے۔

#### مرد عورت پر حاکم ہے

اس لئے اہم نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ دوسراباب قائم فرمایا ہے جس کا عنوان ہے :باب حق الزوج علی الراہ یعنی شوم کے بیوی پر کیا حقوق ہیں۔ اور اس کے تحت قرآن کریم کی ہے آ بت لائے قرآن کریم کی ہے آ بت لائے

الرِّيْجَالُ فَقَامُوْكَ عَلَى الشِّكَآءِ بِمَافَضَّلُ اللهُ بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ -

(سورة النساء :٣٣)

الیمنی مرد عورتوں پر تکہبان اور ان کے نتظم ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا سے ترجمہ بھی کیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ '' توام " اس فخص کو کما جاتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا اس کا انتظام کرنے کا ذہ دار ہی گویا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ ان کے کاموں کے نتظم ہیں۔ اور ان کے حاکم ہیں۔ یہ آیک اصول بیان فرا دیا۔ اس لئے کہ اصول باتیں فہن نہ ہونے کی صورت میں جتنے کام انسان کرے گا وہ غلط تصورات کے ماتحت کرے گا، الذا مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے عورت کو پہلے اصولی بات سمجمادی کہ وہ مرد تمہلی زندگی کے امور کا جگہبان اور ختظم ہے۔

# آج کی دنیا کا پروییگنڈہ

آج کی دنیا میں جمل مرد و عورت کی مساوات, ان کی برابری اور آزادی مساوات کی برابری اور آزادی مساوات کی برابری اور آزادی مساوات کا برا زور و شور ہے۔ ایک دنیا مشریعت نے مرد کو حام بنایا ہے۔ اس لئے کہ آج کی دنیا میں سے پروپیٹنڈہ کیا جارہا ہے کہ مرد کی عورت پر بالا دستی قائم کر دی گئی ہے۔ اور عورت کو حکوم بنا کر اس کے ہاتھ میں قید کر دیا میا ہے۔ اور اس کو چھو ناقرار دے دیا گیا ہے۔

### سفر کے دوران ایک کو امیر بنالو

مین حقیقت حال بید ہے کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے وو بسے ہیں، اندگی کا سفر دونوں کو ایک ساتھ طے کرناہے، اب زندگی کے سفر کے طے کرناہے میں

انظام کے خاطر یہ لازی بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک فخض سفر کا ذمہ دار ہو۔
حدیث میں نی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھم دیا کہ جب بھی دو آ دی
کوئی سفر کر رہے ہوں، چاہے وہ سفر چھوٹا ماکیوں شہوں اس سفر میں اپنے میں سے ایک کو
امیر بنالو امیر بنالے اخیر سفر نہیں کرنا چاہئے۔ آکہ سفر کے جملہ انتظامت اور پالیسی اس امیر
کے نیسلے کے آباح ہو۔ اگر امیر ضیں بنائیں کے توایک بد نظمی ہو جائے گی۔
(ابو داؤں کلب اجمان بلب فی القوم یا فردن بو مرون احد معم، حدث فہر ۲۲۰۸)

طویل سفر جو ایک ساتھ گزار تا ہے۔ اس میں یہ آکید کیوں ضیں ہوگی اپنے میں سے آبک کو
امیر بنالو۔ آلکہ بد نظمی پیدا نہ ہو۔ بلکہ انتظام قائم دہے۔ اس انتظام کو قائم کرنے کے
امیر بنالو۔ آلکہ کو امیر بنانا ضروری ہے۔

### زندگی کے سفر کاامیرکون ہو؟

اب دوراستے ہیں۔ یا قومرد کواس زندگی کے سفر کاامیریناویا جائے، یا عورت کو امیر بنا دیا جائے، اور مرد کواس کا حکوم بنا دیا جائے۔ تیمرا کوئی راستہ قبیں ہے۔ اب انسانی خلقت، فطرت، قوت اور صلاحیتوں کے لحاظ ہے بھی اور عقل کے ذریعہ انسان خور کرے تو ہی نظر آئے گاکہ اللہ تعالی نے جو قوت مرد کو عطائی ہے۔ بڑے بڑے کام کرنے کی جو صلاحیت مرد کو عطافر الی ہے۔ وہ عورت کو عطافسی کی۔ لنذا اس المرت اور کرنے کی جو صلاحیت مرد کو عطافر الی ہے۔ وہ عورت کو عطافسی کی۔ لنذا اس المرت اور اس مربر ای کا کام صحح طور پر مردی انجام دے سکتا ہے۔ اور اس کے لئے اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کے بجائے اس ذات سے پوچھا جائے جس نے ان دونوں کو بنایا اور بیدا کیا کہ بنائیں ؟ اور موائے ہیں ذات سے پوچھا جائے جس نے ان دونوں کو بنایا اور بیدا کیا کہ بنائیں ؟ اور موائے ہیں ۔ کے فیم اور کا فیملہ قبل قبل قبل فیمل نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ فیملہ عقل دلال سے آراستہ ہو۔ اور اللہ تعالی نے یہ فیملہ قبل قبل قبل نوا کہ اس نیمل کو صحح جائے ہی اور کا میملہ فیملہ قبل کو سے جائے ہی اور کا میملہ کو تھی ہو تھی ہو جائے ہی اور خلاف در زی کرتے ہو توائی جس تماری سعاوت اور کامیابی ہے۔ اور اگر قبیں مائے، بلکہ اس فیملے کی خاص در زی کرتے ہو۔ اور اس کے مائے بغاوت کرتے ہیں تو چرتم جائو۔ اور تمہاری خلاف در زی کرتے ہو۔ اور اس کے مائے بغاوت کرتے ہیں تو چرتم جائو۔ اور تمہاری خلاف در زی کرتے ہو۔ و در زی کرتے ہوں تو چرتم جائو۔ اور تمہاری

زنرگی جائے، اب تساری زندگی خراب ہوگی۔ اور ہوری ہے، جن اوگوں نے اس فیلے کے خلاف بغاوت کی ان کا انجام دکھ لیجئے کہ کیا ہوا؟

#### اسلام میں امیر کا تصور

البت الله تعالى في جو لفظ يهال استعال فرمايا، اس كو سجم ليجيّ الله تعالى في يهال "امير" " عاكم " اور " بادشاه " كالفظ استعال شيس كيا له بلك " قوام " كالفظ استعال كيا له اور " قوام " كالفظ استعال كيا له اور " قوام " كالفظ استعال بي ياك مي بحيث جوى زندگي گزار في كام كاذ مد دار بو له اور نجر اس پاليسي كه مطابق زندگي گزار في كرار في كي پاليسي ده طي كر مي گا، اور نجر اس پاليسي كه مطابق زندگي گزاري جائي كي ليكن " قوام " بوف كه به معني بر گزشيس كه وه آقا محاب اور يوي اس كي كنيز ب ايوي اس كي نوكر ب بيك دونول كه در ميان امير اور مامور، حاكم اور محكوم كارشت ب و ادر املام مي "امير" كانفور به شيس ب كه وه تخت برييش كه وه تخت برييش كه وه تام در حضور اقدس معلى الله عليه وسلم بي بيش كر حكم چلات بلك اسلام مي امير كانفور و به جو حضور اقدس معلى الله عليه وسلم في قرايا كه :

سيد القومخادمهم

(كترالعبال، حديث تمبر ١٢٥١)

قوم کا سردار ان کا خادم ہو آ ہے۔

#### اميرجوتواليا

میرے والد ماجد حضرت منتی محمد شفیع صاحب قدس الله مره ایک واقعه سنایا کرتے سے کہ ایک مرتب ہم ویو بندے کسی ووسری جگہ سفر پر جانے گئے تو ہمارے استاد حضرت مولانا عزاز علی صاحب رحمت الله علیہ جو دار العلوم دیو بند جس '' شنخ الادب '' کے نام سے مشہور تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں ستھے، جب ہم اشیش پر پنج تو گاڑی کے آنے میں دیر تھی، مولانا اعزاز علی صاحب رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آنے میں دیر تھی، مولانا اعزاز علی صاحب رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں کے حدیث مرتب میں سفر پر جاذبہ تو کسی کو اپنا امیر بنا اور لندا ہمیں بھی اپنا امیر بنا لینا چاہئے، حضرت والد صاحب رحمہ الله علیہ فرماتے ہیں کے چو تکہ ہم شاگر وستے وہ استاد تے۔ اس

لئے ہم نے کما کہ امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ امیر تو ہے بنائے موجود ہیں۔ حصرت مولانا نے پوچھا کہ کون؟ ہم نے کما کہ امیر آپ ہیں، اس لئے کاآپ استاد ہیں۔ ہم شاگر دہیں، حضرت مولانا نے کما : امچھا آپ لوگ بجھے امیر بنا نا چاہتے ہیں؟ ہم نے کما کہ بی بال : آپ کے سوااور کون امیر بن سکتا ہے؟ مولانا نے فربا کہ : امچھا تھیک ہے، لیکن امیر کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ اس لئے کہ امیر کے معنی سے ہیں کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، ہم نے کما: جب امیر بنایا ہے تو انشاء افقہ ہر حکم کی اطاعت بھی کریں گے، مولانا نے فربا کہ : ٹھیگ ہے، ہس امیر بنایا ہے تو انشاء افقہ ہر حکم کی اطاعت بھی کریں گے، مولانا نے فربا کے کہ : مصرت بول سے انہو ہیں اٹھایا، اور چلنا شروع کر ویا۔ ہم نے کما مراقعیوں کا بچھ سامان سرپر اور بچھ ہاتھ ہیں اٹھایا، اور چلنا شروع کر ویا۔ ہم نے کما سامان اٹھا کہ گاڑی ہیں رکھا۔ اور کے ہیں؟ ہمیں اٹھانے ویجے اٹھائے ویس، چنانچہ وہ سارا سامن اٹھا کہ گاڑی ہیں رکھا۔ اور کھر پورے سنر ہیں جمال کمیں مشقت کا کام آیا تو وہ سامان اٹھا کہ گاڑی ہیں رکھا۔ اور کھر پورے سنر ہیں جمال کمیں مشقت کا کام آیا تو وہ کام خود کرتے، اور جب ہم بچھ امیر بنایا ہی کہ دیکھو: تم نے جھے امیر بنایا ہی کہ حقود کرتے، اور جب ہم بچھ کے تو فورا مولانا فرباتے کہ دیکھو: تم نے جھے امیر بنایا ہی کام آیا ہوگا۔ لندا میرا تھم مانو۔ ان کو امیر بنانا ہمارے لئے قیامت ہو گیا۔ دھیقت ہی امیر کا تھم مانا ہوگا۔ لندا میرا تھم مانو۔ ان کو امیر بنانا ہمارے لئے قیامت ہو گیا۔

#### امیروه جو فدمت کرے

آج ذہن میں جب امیر کانصور آبا ہے قووہ بادشاہوں اور بڑے مربر اہوں کی صورت میں آبا ہے۔ جو اپنے مائے بات کر تاہمی گوارا نمیں کرتے، لیکن قرآن و صدیث کا تصوریہ ہے کہ امیر وہ فخص ہے جو خدمت کرے، جو خادم ہو۔ امیر کے یہ معنی نمیں ہے کہ اس کو بادشاہ بنا ویا گیا ہے۔ اب وہ تھم چلایا کریگا۔ اور دوسرے اس کے ماقت نوکر اور غلام بن کر رہیں ہے، بلکہ امیر کے معنی یہ جس کہ بیشک فیصلہ اس کا معتبر ہوگا، ساتھ ہی وہ فیصلہ ان کی خدمت کے لئے ہوگا، ان کی داحت اور خیر خواتی کے لئے ہوگا، ان کی داحت اور خیر خواتی کے لئے ہوگا، ان کی داحت اور خیر خواتی کے لئے ہوگا، ان کی داحت اور خیر خواتی کے لئے ہوگا،

# میاں بیوی میں دوسی کا تعلق ہے

تحكيم الاست حسرت تعانوي معمد الله عليه قرات مين الله تعالى ان كررجات

بلند فرمائے۔ آجن کہ مردوں کو یہ آیت تو یاد رہتی ہے کہ "اَلدِیْتَحَالُ توامُونَ عَلَی اِللّہِیْتَالُ توامُونَ عَلَی اِللّہِیْتَالُ توامُونَ عَلَی اِللّہِیْتَاءِ " لِین مرد عورتوں پر تَحَمُ جلار ہے ہیں۔ اب بیند کر عورتوں پر تَحَمُ جلار ہے ہیں۔ اور ذبن میں یہ بات ہے کہ عورت کو ہرحال میں آباج اور فرمانبردار ہونا چاہئے اور اہما ان کریم میں اللہ تعالی اہما ان کریم میں اللہ تعالی نے ایک اور آب ہی نازل فرائی ہے۔ وہ آبت مردوں کو یاد شمیں رہتی۔ ہے آبت میہ کہ :

قعِنْ آیادِ اِنْ مَلَقَ لَلُمُونِ اَنْفُسِ کُوْ آئِ وَاجَالِتَ لَنُوْ آلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَجَعَلَ بَيْنِ اللهِ الله اس في تمارك لئ تمارك الله تم دونول ميال يوى من محبت اور بمدردى بيداكى)

( me / (2) 17)

حضرت تعانوی سعة الله عليه فرمات بين كه بيشك مرد عورت كے لئے قوام ہے۔
ليكن ساتھ ميں دوستى كا تعلق بھی ہے۔ انظامی طور پر تو قوام ہے، ليكن باہمی تعلق دوستی
جيسا ہے، لنذا ايما تعلق نہيں ہے جيسا آ قا اور كنيز كے در ميان ہوتا ہے۔ اس كی مثال
الي ہے جيسے دو دوست كميں سفر پر جارہے ہوں۔ اور أيك دوست نے دوسرے دوست
كوامير بناليا ہو۔ لندا شوہر اس لحاظ ہے تو امير ہے كہ سارى ذندگى كافيملہ كرنے كاوہ ذمہ
دار ہے۔ ليكن اس كا مطلب بيہ نہيں ہے كہ اس كے ساتھ ايما معالمہ كرے جيسے
نوكرون اور غلاموں كے ساتھ كيا جاتا ہے۔ بلكہ اس دوستى كے تعلق كے پچھ آ داب اور
چھ تقاضے ہيں۔ ان آ داب اور تقاضوں ميں نازكى باتيں ہى ہوتى ہيں جن كو حاكم ہونے
کے خلاف نہيں كما جاسكا۔

ايبارعب مطلوب نهيس

حضرت تھانوی رہے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں لبض مرد حضرات یہ سجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، للذا ہمارا امتار عب ہوتا چاہئے کہ ہمارا نام من کر یہوی کا نہنے گلے۔ اور بے تکلفی کے ساتھ بات نہ کر سکے۔ میرے ایک ہم سبق دوست تھے انہوں نے ایک مرتبہ بڑے فخرے ماتھ جھ سے یہ بات کہی کہ جب میں کی مینوں کے بعد اپنے گھر جا آ ہوں تو میرے بیوی بچوں کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ میرے باس آ جائیں اور بحص سے بات کسد رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب گھر جاتے ہیں ترکیا کوئی در ندہ یا شیر چیتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی بچے آپ جب گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی در ندہ یا شیر چیتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی بچے آپ کے باس آنے کہ ہم قوام ہیں، امادار عب ہونا چاہے۔ آپھی طرح سمجھ لیس کہ قوام ہونے کا ہر گویہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچے پاس آنے اور یات کرنے سے بھی ور میں، بلک اس کے مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچے پاس آنے اور یات کرنے سے بھی ور میں، بلک اس کے مطلب نہیں ہے۔ اور دو دوتی کا تعلق کس صم کا ہونا چاہے؟ سنے!

### حضوركي سنت ويجهي

لیک مرتبہ حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها سے فرایا کہ جب تم جھے سے راضی ہوتی ہی اور جب تم جھے سے ناراض ہوتی ہی وونوں حاتوں میں جھے علم ہوجاتا ہے۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها نے بوچھا کہ یار سول اللہ! کس طرح علم ہوجاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جھے سے رامنی ہوتی ہوتو رب محمہ کے رب کی قتم ) کے الفاظ سے قتم کھاتی ہواور جب تم جھے سے ناراض ہوتی ہوتو رب ایراہیم کے رب کی قتم کے الفاظ سے قتم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام رب ایراہیم کے رب کی قتم کے الفاظ سے قتم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہی حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها نے فرمایا:

#### افى لااهجر الا اسمك

یار ول اللہ! میں صرف آپ کا نام چھو ژتی ہوں۔ نام کے علاوہ اور کی کھی شمیں چھو ژتی ہوں۔ چھو ژقی ہوں۔

" (میم بخاری کتاب الاوب باب مایجه زمن النهجوان من عصی صدف نمبر ۱۰-۹) اب آپ اندازه انگایمی که کون ناراض بهور با ہے ؟ حضرت عاکشه رضی الله عنها اور سمس سے ناراض ؛ حضور الدس صلی الله علیه وسلم سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رمنی الله منانات سے بعض اوقات الی بات فرا وی تھیں جس سے معلوم ہوجاتا تھا کہ ان کے ول میں کدورت اور نارانتگی ہے لیکن اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوی خوش الی " قوامیت " کے خلاف نہیں سمجھا بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوی خوش طبعی کے ساتھ اس کا ذکر فرایا کہ تمہاری نارانتگی کا بجھے بہت جل جاتا ہے۔

### بوی کے ناز کو ہر داشت کیا جائے

جب المراسين حضرت عائشه رضى التسعيها يرتقين تصت لكان كف استغفر الله الو حضرت عائش من الكان كف استغفر الله الو حضرت عائشه رضى الله عنها يراس تهمت كى وجه سے قيامت كرد كئى ۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم كو يمي فاہر ہے كه اس بات كا قالق تماك لوگوں جس اس حتم كى باتس كيل كئى بير، الكين الله عنها سن به فرما ليكن الله عنها سن به فرما و ياكه :

اے عائش! دیکھو بات سے ہے کہ حبیس اتنا عملین ہونے کی ضرورت نہیں اگر تم بے خطا اور بے تصور ہو تو اللہ تعالی ضرور تمسلی برات ظاہر فرما دیگے۔ اور اگر خدا نخاستہ تم سے کوئی تصور اور غلطی ہوئی ہے تواند تعالی سے توبہ کر ان استغفار کر او۔ اللہ تعالی معاف فرما دیگے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو سے بات بہت شاق گردی کہ آپ نے سے وقیقیں کوں کی کہ اگر ہے تصور ہوا ہوتو تو بہ کوں کی کہ اگر ہے تصور ہوا ہوتو تو بہ کرلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ول میں بھی اس بات کا ہلکا سااحتمال ہے کہ بھی سے کوئی غلطی ہوتی ہوگی۔ چنانچہ حضرت منشہ رضی اللہ عنها کو اس بات کا بہت سخت صدمہ ہوا، اور مدمہ سے عاصال ہو کر لیٹ گئیں، اور ای حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائت کی آیات مازل ہوئیں۔ اس وقت گھریں حضرت ابو بھر مدین رضی اللہ عنی اللہ عند بھی موجود سے۔ جب سے آیات سنی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وحملے بھی بہت خوش ہوے اور حضرت ابو بھر صدایت و منی اللہ عند بھی بہت خوش ہوے اور خوایا کہ اب انشاء موجود سے مدا برسان ختم ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت ابو بھر صدایت رضی اللہ عند نے اللہ سے مدا برسان ختم ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت ابو بھر صدایت رضی اللہ عند نے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے سے فرمایا کہ خوشخبری من اور اللہ تعافی نے تمہاری برات میں آیات نازل فرما دی، اور اب کھڑی ہوجائی اور آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کروں اب حضرت عائشہ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، اور برائت کی آیات من لیس، اور لیٹے لیٹے فرمایا کہ سے توانلہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے میری برائت نازل فرما دی لیکن میں اللہ کے سواکسی کا شکر اوا نمیں کرتی۔ کیونکہ آپ لوگوں نے توانی ول میں سے احتمال پردا کر لیاتھا کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔

(میح بخاری کی سیاب انسیوسورة النور باب (اولا انسسینوه قلیم ملکون لنا) صدی تبر ۵۵) بظاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساسنے کھڑے ہوئے سے اعراض فرمایل لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس لئے کہ یہ نازی بات تھی۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی طرف سے سمر زد ہوئی۔

یہ ناز ورحقیقت اس دوستی کا نقاضہ ہے، لنذا میال بیوی کے درمیان صرف حاکیت اور کومیت کارشنہ نہیں ہے بلکہ دوستی کا بھی رشتہ ہے اور اس دوستی کا حق یہ ہے کہ اس قتم کے ناز کو برداشت کیا جائے۔ البتہ جمال بات بالکل غلظ ہوگئ وہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری اور غصہ کا بھی اظمار فرمایا۔ لیکن اس قتم کی نازک باتوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرمایا۔

# بیوی کی دلجوئی سنت ہے

اور دوسی کا حق اس طرح اوا فرمایا کہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالمت اور درجات عالیہ کہ ہر دقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ اور ہم کلای ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطرات کے ساتھ ولداری اور ولجوئی اور حسن سلوک کا یہ عائم تھا کہ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو گیارہ عور توں کا قصہ سادے ہیں کہ یمن کے اندر گیارہ عور تی تقیس۔ انہوں نے آپس میں یہ سے کیا تھا کہ مارے ہیں کہ یمن کے اندر گیارہ عور تی تقیس انہوں نے آپس میں یہ سے کیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے شوہروں کی حقیقی اور واقعی حالت بیان کریں گی لینی ہر عور توں عورت یہ بنائے گی کہ اس کا شوہر کیا ہے؟ اس کے کیا اوصاف ہیں؟ ان گیارہ عور توں

نے اپ شوہروں کے اوصاف کس وضاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کے ہیں کہ ساری ادبی اطافیس اللہ عنها کو سارے اولی اطافیس اللہ عنها کو سارے ہیں۔

( شَاكَ ترفدي إب ماجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السير حديث ام زرع )

#### یوی کے ساتھ ہنی ذاق سنت ہے

یعنی کوئی محض آگر تمہارے ساتھ براسلوک کرے تو تم بھی بدلے جس اس کے ساتھ پراسلوک کرے تو تم بھی بدلے جس اس کے ساتھ براسلوک کر سکتے ہو۔ اب آگر انہوں نے تمہارے منہ پر طوہ مل دیا ہے تو تم بھی ان کے چرے پر حلوہ اللہ ان کے چرے پر حلوہ اللہ اللہ اس دونوں کے چروں پر حلوہ طاہوا ہے دخترت عائشہ رمنی الشہ علیہ ایند علیہ وسلم کے ساتے ہو رہا ہے۔ اور یہ سب حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتے ہو رہا ہے۔

اتے میں دروازے پر دستگ ہوئی، نوچھا کہ کون ہے؟ معلوم جوا کہ حصرت

فارون اعظم رضی الله عنه تشریف لائے میں (شایداس وقت تک پردے کے احکام نمیں آئے تھے) جب آپ نے باکہ حضرت محر تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جلدی جاکر اپنے چرے وحولو۔ اس لئے کہ عمر آرہے ہیں چنانچہ دونوں نے جاکر اپنا چرہ وھویا۔

(جمع الزوائد المديني، جلد ٢٠١٣)

وہ ذات جس کا ہر آن اللہ جل جلالہ کے ساتھ رائط قائم ہے۔ جس کی ہروقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور وجی آرہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کا وہ مقام حاصل ہے جواس روے زمین پر کسی اور کو حاصل نمیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ازواج مطمرات کے ساتھ یہ انداز اور ان کی دلداری کا انتا خیال ہے۔

### مقام " حضوری"

ہم اور آپ زبان ہے " حضیری" کالفظ ہول دیے ہیں۔ کین اس کی حقیقت
ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کامزہ بچھ نے تواس کو پت گئے گاکہ یہ کیا چزہ،
ہملاے حضرت ڈاکٹر عبدالہی صاحب قدس الله سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض او قات الله
تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا خیل اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے
بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ پاؤں بھیلا کر نہیں سو کے ایک نہیں کے ہاس لئے کہ ہر
وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا احساس ہے، اور جب پنا بڑا سامنے ہو تو کوئی شخص پاؤں
پھیلا کر لینے گا؟ ہرگز نہیں لیئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا احساس اور
خیل اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان پاؤں پھیلا کر لیٹ نہیں سکتا۔ لا نڈا جس ذات کو
مطسرات کے ساتھ کس طرح نوش طبعی کے مطلات کر لیت ہیں؟ ہے مقام صرف ایک
مطسرات کے ساتھ کس طرح نوش طبعی کے مطلات کر لیت ہیں؟ ہے مقام صرف ایک
ہینجبری کو حاصل ہو سکتا ہے۔

ورنہ گھر برباد ہو جائے گا

بسر حال! چونکہ اللہ تعالی نے مرد کو "قوام" بنایا ہے اس لئے فیصلہ ای کا مانا

ہوگا۔ بال تم اپنی رائے اور مشورہ وے سکتی ہو۔ اور ہم نے مرد کو یہ ہایت ہی دے رکھی ہے کہ وہ حق الداری کا خیل ہمی کرے لیکن فیصلہ اس کا ہوگا۔ الذااگر یہ بات ذہن میں نہ ہو، اور جیم صاحب یہ چاہیں کہ ہر معاطم میں فیصلہ میرا چلے اور مرد قوام نہ ہے ہیں قوام بن جاؤل تو یہ صورت قطرت کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف ہے اور انصاف کے خلاف ہے اور اس کا جیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور پچھے نہیں ہوگا۔

#### عورت کی ذمه داریاں

علامه نووى سعمة الله عليه في آك فرايا كه:

كَالسَّالِحَاتُ قَانِتَاكُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله

فرمایا کہ نیک عورتوں کا کام کیا ہے؟ نیک عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ است " ہیں بینی اللہ کے اس کے اللہ اللہ نے جو حقوق شوہر کے عائد کے ہیں ان حقوق کو جی طور بجالاتے والی اور شوہر کی غیر " وجودگی میں شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی ۔ یہ اللہ کا ان می صف قرار دیا۔ اور اس کے ذہ می فراخت مائد کیا کہ جب شوہر گھر میں موجود یہ ہو تواس وقت وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کرے ۔ گھر گاہ میں جنانہ ہواور شوہر کا جو مال و متاع ہے، اس کی حفاظت کرے ۔ اس لئے اس کی حفاظت کرے ۔ اس کے اس کی حفاظت کی جنانہ ہواور شوہر کا جو مال و متاع ہے، اس کی حفاظت کرے ۔ اس لئے اس کی حفاظت کی جمال دی جو تو سے کہ :

المراة مراعية فبيت نروجها

(مجمع بخاری، کتاب البصعة، باب البصة فی التمری والدن رقم ۸۹۳) عورت اپ شبر کی گھر کی جمسیان ہے۔ لیعنی اس کے مال و متاع کی حفاظت عورت کے ومہ واری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر حلات میں عورت کے ذمہ کھانا پکانا واجب نہیں ہوتا۔ لیکن شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مال و متاع کی اس طرح حفاظت کہ وہ مال بیجا فرج نہ ہو۔ قرآن کریم نے یہ اس کی ذمہ واری قرار دی

# زندگی قانون کے خشک تعلق سے نہیں گزر سکتی

یہ جو جس نے کہا کہ عورت کے ذک تعلق ہے نہیں چلا کرتی، انذا جس ایک قانون کی بات تھی۔ لیکن زندگی قانون کے خٹک تعلق سے نہیں چلا کرتی، انذا جس طرح قانونا عورت کے ذمہ کھاتا پکاتا شیں ہے۔ ای طرح اگر عورت بہار ہوجائے تو قانونا شوہر کے ذمہ اس کا علاج کرانا، یا علاج کے لئے خرچہ وینا بھی ضروری شیں۔ اور قانونا شوہر کے ذمہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عورت کو اس کے والدین کے گھر ملاقات کے لئے آئیں تو ان کو گھر میں بٹھائے۔ بلکہ فقماء کرام نے یہاں باپ اپنی بٹی سے ملاقات کے لئے آئیں تو ان کو گھر میں بٹھائے۔ بلکہ فقماء کرام نے یہاں باپ اپنی بٹی سے ملاقات کے مرف ایک ون عورت کے مال باپ آئیں اور دور سے ملاقات اور زیارت کر کے چلے جائیں۔ گھر میں بٹھا کہ مال باپ آئیں اور دور سے ملاقات اور زیارت کر کے چلے جائیں۔ گھر میں بٹھا کہ ملاقات کرانا شوہر کے ذمہ ضروری نہیں۔ لنذا اگر قانون کے جائیں تعلق کی بنیاد پر اگر زندگی بھر ہوئی شروع ہو جائے تو و و نوں کا گھر پر باد ہو جائے۔ ختک تعلق کی بنیاد پر اگر زندگی بھر ہوئی قانون کی بات سے آگے بڑھ کر سنت رول بات جب چلتی ہے جہ دونوں میاں بیوی قانون کی بات سے آگے بڑھ کر سنت رول باتند صلی اللہ علیہ وسلم کر، اتباع کر ہیں۔ اور بیوی از واج مطمرات کی سنت کی انباع کرے۔

# بیوی کے دل میں شوہر کے پیسے کا در د ہو

حضرت تھانوی قدی اللہ مرہ نے مواعظ میں ذکر فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے ول میں شوہر کے چیے کا در دہو، شوہر کا چید فلط جگہ پر بلاد جہ صرف نہ ہو۔ اور فضول خرچی میں اس کا چید ضائع نہ ہو۔ یہ چیز عورت کے فرائف میں داخل ہے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر کا چید دل کھول کر خرچ کیا جارہا ہے۔ یا گھر کو نوگر انیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ جس طرح چاہ رہی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ تا فونی فرائف کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ تا فونی فرائف کر رہی ہے۔

# اليي عورت ير فرشتول كي لعنت

عِن الحِب هديدة دخوافي عنه قال: قال دسول الله صلاف عليه وسلم: اذا دعا الرجل احرأته إلى فراشه فابت أن تجي لعنتها العلائكة

حق تميح ـ

(ميم بخاري- كلب النكل، بلب اذا بات امراة من جرة فاش ذو إما . عديث نير عاد ) حفرت ابو حربره رضى الله عنه روايت فرمات بيس كه رسول الشرصلي الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اسے بستری طرف بااے اور سے میاں بیوی کے مخصوص تعلقات ہے کنامہ ہے۔ لیعنی شوہرا نی بیوی کوان تعلقات کو قائم کرنے کے لئے بلاے۔ اور وہ عورت نہ آئے۔ یاالیا طرز عمل اختیار کرے جس سے شوہر کاوہ خشا پررا نه من اور اس کی وید سے شوہر ناراض ہو جائے، ساری رات مبح تک فرشتے اس عورت بر لعنت میسی رہے ہیں کہ اس عورت برخداکی لعنت ہواور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ كى رحمت اس كو حاصل نميں ہوكى، اس لئے كه تسارے اتنے حقوق بيان كئے گئے۔ تسارے حقوق کالحاظ کیا گیا۔ اس کا منا در حقیقت سے کہ تمارے اور تمارے شوہر کے در میان جو تعلق ہے وہ درست ہو جائے۔ اور اس تعلق کی در تی کا ایک لازی حصہ یے ہے کہ تمارے ذریعہ شوہر کو عفت حاصل ہو۔ پاک دامنی حاصل ہو۔ نکاح کا بنیاوی مقصد میہ ہے کہ یاک دامنی حاصل ہو۔ اور نکاح کے بعد شوہر کو کسی اور طرف و كھنے كى ضرورت ندرے۔ اس كے تمارے ذھے يہ فريفرعائد ہو آ ہے كداس معالمے من تمالے طرف سے کوئی کو آئی نہ ہو۔ اگر کو آئی ہوگی تو پھر فرشتوں کی طرف سے تم ر نعنت ہوتی رہے گی۔

وو مرى روايت ين القاظ مه جن كه:

اذابات المرأة مهاجرة فراش نهوجها لعنتها للافكة حق تصح

(حوال باله مديث تمبر ١٩٥٥)

اگر کوئی عورت اپ شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے احت
کرتے رہتے ہیں۔ یمال تک کہ صبح ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث شریف
میں ایک چھوڈ بات کی گئی ہے کہ اگر شو ہر نے بیوی کو اس کام کے لئے وعوت وی ہے
اور وہ اٹکار کرے، یا ایسا طرز عمل افقیار کرے جس سے شوہر کا خثا پورانہ ہو سکے تو ساری
رات احت ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر شوہر کی اجازت اور شوہر کی مرضی کے بغیر عورت مر
سے باہر چلی جائے تو جب تک ہے گھر سے باہر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی احت
ہوتی رہے گی۔ ان تمام معاملات کی نی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصیل کے ساتھ ایک

ایک چیز بیان فرمادی. اس کئے کہ میں چیز میں جھڑا اور نساد کا باعث ہوتی ہیں۔

# شوہر کی اجازت سے نفلی روزہ رکھے

وعن إلى هريدة رضواف عنه الناس سول الله صوال عليه وسلمقال: لا يحل للمرأة ال تصوير تروجها شاهد إلا باذنه ولا تأذن في بيت إلا باذنه -

(می بخاری کہ الکاری بلب الآذن المراۃ فی بیت دوجھا، مدیب فہر 1010)

حضرت الاحریو و رضی افتہ عند ووایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت کے لئے طال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی ہیں روزہ و کھے۔ گر شوہر کی اجازت ہے، لیمنی کسی اورت کیلئے نظی روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر طال نہیں۔ نظی عوادت کے کئے فضائل احادیث ہیں نہ کور ہیں گین عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ علی۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ دان کے وقت روزہ سے ہونے کی دجہ سے ہونے کی دجہ سے شوہر کو تکلیف ہو۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ دان کے وقت روزہ البت شوہر کو چاہئے کہ ود بلاوجہ بیوی کو نظی روزے سے منع نہ کرے، بلکہ روزے کی اجازت دیدے۔ بعض او قات میاں بیوی کے در میان اس بات پر جھڑل اہو جاتا ہے کہ اجازت دیدے۔ بعض او قات میاں بیوی کے در میان اس بات پر جھڑل اہو جاتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ جس روزہ رکھنا چاہتی ہوں اور سٹوہر کہتا ہے ہیں اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے مرد کو چاہئے کے وہ بلاوجہ اس فضیلت کو حاصل کرنے سے بیوی کو منع نہ کرے۔ بیکن عورت کے لئے بلااجازت روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر شوہرا جازت شیں دیتا تو عورت کے لئے بلااجازت روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر شوہرا جازت شیں دیتا تو عورت کے لئے بلااجازت روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر شوہرا جازت شیں دیتا تو عورت

# شوہر کی اطاعت نفلی عبادت پر مقدم ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہری اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطافر الل ہے۔ لنذا جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملکہ اب شوہری اطاعت کرنے میں اس سے زیادہ ثواب ملے گاور وہ عورت سے نہ سمجھے میں روزہ سے محروم ہوگئے۔ اس لئے کہ وہ سے سمویے کہ روزہ کس لئے رکھ رہی تھی؟

روزہ تواس کئے رکھ رہی تھی کہ ثواب کے گا۔ اور اللہ تعالی راضی ہوں کے اور اللہ تعالی راضی ہوں کے اور اللہ تعالی بے فرمارے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تیرا شوہر تھے ہے راضی نہیں ہو گا اس لئے جو ثواب تہیں روزہ رکھ کر ملتا، وہی روزے کا ثواب کھانے پینے کے بعد بھی ملطے گا۔ انشاء اللہ

# گھر کے کام کاج پر اجر تواب

بعض مرتبہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میاں ہوی کے تعلقات آیک و نیاوی فتم کا معالمہ ہے۔ اور یہ صرف تفسانی خواہشات کی پخیل کا معالمہ ہے۔ ایسا ہر گز نہیں ہے بلکہ یہ دین معالمہ بھی ہے اس لئے کہ آگر عورت یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالی نہیں ہے بلکہ یہ فریضہ عائد کیا ہے، اور اس تعلق کا مقصد شوہر کو خوش کر نا ہے۔ اور شوہر کو خوش کر نا ہے۔ اور شوہر کو خوش کر نے کے واسطے سے اللہ تعالی کو خوش کر نا ہے۔ تو پھر یہ سارا ممل ثواب بن جاتا ہے۔ گر کا جو تا کا مقصد شوہر کو خوش کر نے کی ہے۔ تو جاتا ہے۔ گر کا جو تا کا م کر رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے یمال عباوت میں میں جاتے ہوں کہ تربیت ہو، یا شوہر کا خیال میں یا ہوں ، ان سب پر اجر تکھا جارہا ہے بشر طیکہ نیت میں یا شوہر کا خیال میں یا شوہر کے ساتھ خوش دل کی باتیں ہوں ، ان سب پر اجر تکھا جارہا ہے بشر طیکہ نیت ہو۔ درست ہو۔

# جنسی خواہش کی تکیل پر اجر و ثواب

اور اس موضوع پر بالکل صری حدیث موجود ہے کہ حضور اقدس صلی التہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوئے ہیں اللہ تعالی ان پر بھی اجر عطافرمائے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یار سول اللہ! وہ توانسان اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کر آئے ہے۔ اس پر کیا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان نفسانی خواہشات کو ناجائز طریقے ہے پورا کرتے تواس پر گناہ ہو آ یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! گناہ ضرور ہو آ۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میاں بیوی ناجائز طریقے کو جھوڑ کر جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو میری دجہ سے ادر میرے تھم کے ماتحت کر

(منداحيى منبل ملدة من ١٩٠٦٤)

# الله تعالى دونول كورحمت كى نظاه سے ديكھتے ہيں

ایک مدیث جو میں نے خود تو نہیں دیکھی البتہ حضرت تھانوی قدس اللہ سمرہ کے مواعظ میں یہ مدیث ہو میں نے خود تو نہیں دیکھی البتہ حضرت تھانوی آئے اس مدیث کا ذکر فرایا۔
وہ صدیث یہ ہے کہ شوہریاہرے گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھا اواللہ تعالی دونوں کور حمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لاذا یہ میاں بیوی کے تعلقات محض دینوی قصہ نہیں ہے۔ یہ آخرت اور دیکھتے ہیں۔ لاذا یہ میاں بیوی کے تعلقات محض دینوی قصہ نہیں ہے۔ یہ آخرت اور جشم بنانے کارات بھی ہے۔

#### قضاروزول میں شوہر کی رهایت

ترزی شریف میں صدیت ہے حضرت عائشہ رسی اللہ عنیا فرباتی میں کہ رمضان کے مینے میں طبعی مجبوری کی وجہ ہے جوروزے جمے سے تضابو جاتے ہے، میں عام طور پر ان روزوں کو آنے والے شعبان کے مینے میں رکھا کرتی تھی لیمی کثرت سے روزے رکھا اس لیے کرتی تھی کہ شعبان میں آنخفرت صلی اللہ عاب وسلم بھی کثرت سے روزے رکھا کرتی تھے۔ لنذااگر اس زبانے میں بھی میں روزے سے بول گی۔ اور آپ بھی روزے سے بول گی۔ اور آپ بھی روزے سے بول گی ورزے ہوں۔ اور سے بول گی گوت سے بول ۔ اور آپ بھی روزے تھے۔ اور تغلی روزے نظی روزے نظی روزے نظی روزے تھے۔ بلکہ رمضان کے تضاروزے تھے۔ اور تضاروزوں کے بالے میں تکم مید ہے کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے، اواکر لینے چاہیں، اور تضاروزوں کے بالے میں تقد رضی اللہ عنیا صرف آپ کی تکلیف کے خیل سے شعبان تک مؤخر لیکن تھیں۔

(ميح مسلم- كتاب انسيام. باب تعناه رمضان في شعبان- مديث نبر١١٢١)

بیوی گھر میں آنے کی اجازت نہ دے

اس مدعث كااكلا جمله به ارشاد فرماياكه:

ولا تأذن في بيسه إلا بإذنه

90

یعنی عورت کے ذمہ سے بھی فرض ہے کہ شوہر کے گھر میں کسی کو شوہری اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یا کسی ایسے ہفض کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دیناجس کو شوہر تابیند کرتا ہو۔ سید عورت کے لئے بالکل تاجائز اور حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس بات کو اور تفصیل ہے بیان فرمایا کہ:

الاات ليسكم على نساستكم حقّا ونساستكم عليكم حقّا ونحقتكم عليهن اللا يوطين فرشكم من تكرهون ولا ياذن في بيوستكم لمن تكرهون .

ارتذی، کتاب الرضاع، بلب باباء فی حق الراہ علی زوجھا، صدے نبر ۱۱۲۱)

یادر کھی تسارا تساری یوبوں پر بھی پچھ حق ہے اور تسارے بیوبوں کا تم پر پچھ حق ہیں اور دونوں کے حقوق کی دو سرے کے پچھ حقوق ہیں اور دونوں کے حقوق کی گسداشت اور پاسداری فریقین پر لازم ہے۔ دو حقوق کیا ہیں؟ وہ سے ہیں کہ اے مردو!

گسدا احق ان یوبوں پر سے کہ وہ تسارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال نہ کرنے دیں جنسیں تم باپند کرتے ہو اور تسارے گر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں، جن کا آنا تم بالپند کرتے ہیں یسال دو حق بیان فرمائے ایک سے کہ یوی کے ذمہ سے فرض ہے کہ وہ گسرے ایک میرے آنے کو شوہر بالپند کرتے ہی میران دو حق بیان فرمائے ایک سے آنے کو شوہر بالپند کرتے ہی کہ اگر بھی آنا شوہر کو باپند ہو تو اس صورت میں کرتا ہی حق کہ گر میں آنا شوہر کو باپند ہو تو اس صورت میں این اجازت سے کہ ہفتہ میں آئی اجازت سے کہ ہفتہ میں آئی اجازت سے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ آکر بنی کی صورت دکھے لیں۔ اس سے تو شوہر ان کو دوک ضی سکا۔ لیکن ان کے لئے بھی شوہر کی اجازت سے کہ بغتہ ہیں تم مرتبہ آکر بنی کی صورت دکھے لیں۔ اس سے تو شوہر ان کو دوک ضی سکا۔ لیکن ان کے لئے بھی شوہر کی اجازت سے بغیر گھر میں تھر بااور ربنا کو دوک ضی سکا۔ لیکن ان کے لئے بھی شوہر کی اجازت سے بغیر گھر میں تم مرتبہ آکر بنی کی صورت دکھے لیں۔ اس سے تو شوہر ان کو دوک ضی سکا۔ لیکن ان کے لئے بھی شوہر کی اجازت سے بغیر گھر میں تھر بااور ربنا بازت نہ دو، جائے ہی شوہر کی اجازت شیں۔ اس لئے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے صاف افغوں میں قربایا کہ جن کو تم بور بیا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو۔

اور دومرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بیویاں تممارے بستروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ ویں، جن کو تم ناپند کرتے ہی بستر کے استعمال میں سب چیزیں داخل ہیں لیمنی بستر پر جیشمنا، بستر پر لیٹنا، بستر پر سونا یہ سب اس میں داخل ہیں۔

تفرت الم حبيبه كااسلام لانا ام المومنين حضرت ام حبيب رضي الله تعالي عنها، حضور اقدس صلى الله وسلم كي زوجہ مطمرہ ہیں۔ حضرات محاید کرام کے واقعات کے اندر نور بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت م حبيب رسنى الله تعالى عنها حطرت الوسفيان رضى الله مندكى بني بيس جسوس في تقريباً أكيس سال حضور الآرس صلى الله عليه وسلم كى مخالفت ميس مخزارے اور حضور صلى الله عليه وسلم کے خلاف جنگیں لڑیں اور مکہ تحرمہ کے سرداروں میں سے تنے اور آخر میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو کر محلل بن مجئے اور ب اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمد کا کرشہ تھا کہ كافرول كے است براے سرداركى بنى حضرت ام حبيب رضى اللہ عنها اور ان كے شوہر دونول سلمان ہو گئے، باپ مسلمان کی مخالفت اور ان کے ساتھ عداوت میں اگاہوا ہے، اور بنی اور داماد دونوں مسلمان ہو گئے، ان دونوں کے مسلمان ہونے سے ابو سفیان کے کلیے س چھری چکتی تھی اور ان کو بٹی اور واماد کامسلمان ہوتابر واشت شمیں ہو آ تھا۔ چنانچہ ان کو تکلیس سیانے کے دریے رہے تھے۔ اس زمانے میں بست سے مسلمان کافرول کی تکلفوں سے تک آ کر حبث کی طرف جرت کر گئے تھے حبثہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں حضرت ام حبیب رمنی الله عنها اور ان کے شوہر بھی تھے۔ ب ووتوں وہال جاکر رہے گئے۔ لیکن الله تعالی کی مثبت کے عجیب و غریب انداز میں، جب حفرت ام حبیب رهنی الله عنها فے اپنے شوہر کے ساتھ مبشد من قیام کیاتو کھ ونوں کے بعدانہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہری صورت بالکل بدل حنی ہے۔ اور سنے ہو گئی ہے۔ جب یہ بیدار ہوئس توان کو اندیشہ ہوا کہ کمیں ایبا تو نہیں کہ میرے شوہر کے دین و ایمان پر پکھے خلل آ جاہے اس کے بعد جب پکھے دن گزرے تو اس خواب کی تعیم سائے آئی اور سے ہوا کہ ان کے شوہر ایک عیمائی کے پاس جایا کرتے تھاس کے پاس جانے کے نتیج میں ول سے ایمان فکل کیا اور عیمانی بن محتے۔ اب حضرت ام حبيب رضى الله تعالى عنها يرتو بجلى كر حمى إسلام ك خاطر مال باي کو چھوڑا، وہلن کو چھوڑا، سازے عزمز وا قارب کو چھوڑا، اور آگر اس دیار غربت میں مقیم ام كند اورك دي أراكي شوم جو بدر داور وم ساز او سكتا تحاد وه عافر موكيا، اب ان یر تو قیامت گزر گئی۔ اور پچھ ونوں کے بعدان کے شوہر کاای حالت میں انتقال ہو گیا، ب سے حبشہ کے ادر باکل تناہ رہ محمین، کوئی موجینے والا نہیں۔

### حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح

او حر حضور اندس علی الله علیه و ملم کو مدید میں اس کی اطلاع ملی کہ ان کے شوہر عیسائی بن کر استقال کر گئے ہیں اور حضرت ام حبیب دیار غیر میں اکیلی اور تناہیں، تو حضور مسلی الله علیه و سلم نے حبشہ کے باوشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ چونکہ ام حبیب دیار غیر میں اکملی اور تناہیں۔ ان کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو، چنانچہ نجاشی کی معرفت ان کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔

چانچہ حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنها خود اپنا واقعہ ساتی ہیں کہ ایک دن ہیں اس بے ہی کے عالم میں گھر میں ہیٹی تھی، استے میں وروازے ہر دستک ہوئی۔ وروازہ کولا توریکھا کہ باہرایک کنیز کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت ام حبیب رضی اللہ عنها نے اس سے بچھا کہ : کمال سے آئی ہو؟ اس کنیز نے جواب دیا کہ : جھے حبثہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجا ہے (یہ وہی نجاشی ہیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے بھیجا ہے (یہ وہی نجاشی ہیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے بھر پوچھا کہ : کول بھیجا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ بھیجا ہے۔ اور ہے کہ آپ کو حضرت محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکارح کا پیغام بھیجا ہے۔ اور نجاشی بادشاہ کی معرفت بھیجا ہے۔ حضرت ام حبیب رضی اللہ عنها فرماتی ہو گئے ہیں وقت ہو گھی بھی تھا۔ وہ میں نے اٹھا کر کنیز کو دید بااور کما کہ تو میرے لئے آئی پاس اس وقت جو کھے بھی تھا۔ وہ میں نے اٹھا کر کنیز کو دید بااور کما کہ تو میرے لئے آئی اور میان دونوں کے ورمیان نکاح ہوا کہ حضرت ام جبیبہ حبشہ ہی می تھیں۔ اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ورمیان نکاح ہوا کہ حضرت ام جبیبہ حبشہ ہی می تھیں۔ اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدرہ وہ ہوائے کا انتظام فرمایا۔

(الاصلية في تمييز الصحابة، جسم ١٩٨٠ لقظ "سلة")

متعدد نکاح کی دجہ

واقعہ یہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائ۔ ناحق شناس اوگ قومعلوم نمیں کیا کیا ہاتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہر نکاح کے پیچے بزی عظیم الشان حکمتیں ہیں۔ اس نکل میں دکیم کیئے کے ام جبیبر ضی اللہ تعالیٰ عنها حبث میں کس میری کی حالت میں زندگی گزار رہی تئمیں۔ کوئی بوچھنے والا نہیں تھا۔ اب اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس طرح دلداری نہ فرماتے توان کا کیا بنتا، آپ نے اس طریقے سے ان سے نکاح فرملاکر ان کو مینہ طبیبہ بلوایا۔

غیر مسلم کی زبان سے تعربیف

بدیمی سخضرت صلی الله علیه وسلم کا کرشمه اور معجزه ب که جس وقت ام حبیبه

رضى القدعنها كا آنخفرت صلى الله عليه وسلم سے نكاح بوكيا۔ تواس كى اطلاع مكه محرمه بين حفرت ابو سفيان حضور صلى الله عليه وسلم كے دسمن اور كافر تھے۔ جب ان كويد اطلاع بلى كه ميرى بينى كا نكاح آخضرت صلى الله عليه وسلم سے ہو گيا ہے۔ اس وقت بينا خته ان كى زبان پرجو كله آيا، وہ يہ تھا كه : يہ خبر تو دسلم سے ہو گيا ہے۔ اس وقت بينا خته ان كى زبان پرجو كله آيا، وہ يہ تھا كه : يہ خبر تو خوشى خبر ہے، اس كے كہ محمد (صلى الله عليه وسلم) ان لوگوں بس سے نسيس بيں جن خوشى كى خبر ہے، اس كے كہ محمد (صلى الله عليه وسلم) ان لوگوں بس سے نسيس بيں جن ان اوگوں بس سے نسيس بيں جن ان بينام كورد كيا جائے۔ لنذا يہ تو خوش قسمتى كى بات ہے كه ام حبيب (رمنى الله عنها) وہاں جلى كئيں۔

معلدے کی عمد شکنی

صلح حدید کے موقع پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سغیان کے در میان جنگ بندی کانایک مواجد ہوا تھا۔ کتب سیرت میں جس کی تفصیل موجود ہے۔
ایک سال تک حضرت ابو سفیان اور دوسرے کافروں نے اس معلدے کی شرائط کی پابندی کی، لیکن ایک سال کے بعد انہوں نے عمد شختی شروغ کر دی۔ اس عمد شختی کے بتیج میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ محمنے یہ اعلان فرہا دیا کہ اب ہم اس معلدے کے پابند نہیں رہے، اس کئے اب ہم جب چاہیں سے مکہ تحرمہ پر حملہ کر دیس تھے۔ کیونکہ ہمارے وشنوں نے جب عمد کا پاس نہیں کیا تواب ہم بھی اس کے پابند نہیں دے، اس اعلان کے بابند نہیں ملی اللہ علیہ دسلم کہ کرمہ پر حملہ کر سے تیں ہو کیا کہ سی وقت بھی حضور اقد می صفی اللہ علیہ وسلم کہ کرمہ پر حملہ کر سے تیں ہو۔

ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان شام سے واپس آرہے بتھے کہ مسلمانوں نے ان کو اور ان کے قافے کو گرفتار کر لیاتو حضرت ابو سفیان راتوں رات جھپ جھپاکر مدینہ منورہ میں واخل ہوئے۔ اور یہ خیال ہوا کہ میری بنی تو حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واخل ہوئے۔ چنانچ یہ چھپ میں ہیں ہیں، لنذا ہیں ان سے بات کرو نگاتو شاید میری جان بخش ہو جائے۔ چنانچ یہ چھپ کر حضرت ام جبیب رضی اللہ تعالی عنها کے گھر میں واخل ہوگے ۔ بنی نے ان کا استقبال کیا۔ جس وقت یہ گھر میں واخل ہوئے اس وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا استراک کیا۔ تو گھر میں واخل ہوئے اس وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا استراک کی میں واخل ہوئے اس وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا استراک کی میں واخل ہو کر اس بستر پر بیٹھنے کا ارا وہ کیا۔ تو معضرت ام جبیب رضی اللہ تعالی عنها جمزی سے آگے ہو ھیں اور حضور اقد س کی کا اس بستر اللہ کی اور جس بھا اور ایک جملہ یہ کرا کہ ویا۔ (حضرت) ابو سفیان کو بنی کا طرز عمل براالہ بھنبا اور جیس مواور ایک جملہ یہ کہا کہ:

رطد! کیا یہ بستر میرے لائق نمیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق نمیں ہوں؟

معنرت ام حبيب رضى الله تعالى عنها في جواب دياكه:

"ابا جان! بات مد ہے کہ کہ آپاس بستر کے اائق شیں ہیں ہیں واسطے کہ مد محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور جو آوی مشرک ہوں میں اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت شیس دے سکتی "

اس پر ( حفرت ) ابو سغیان (رمنی الله تعالیٰ عنه) نے کہا کہ: "رملہ! جھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم آئی بدل جاؤگی کہ اپنے باپ کو

بھی اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوگی "

حفرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنها کابیہ عمل کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایٹ باپ کو بھی بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ در حقیقت اس حدیث پر عمل ہے کہ " الا پیطان مرشکم من تکر حون " جن کو تم تابیند کرتے ہو، ان لوگوں کو وہ بیویاں تمارا بستال کرنے کی الزت نہ دیں۔

(الاصليد في تميير الصحابة ٣ ص ٢٩٨. لفظ " ممالة ")

### بیوی فورا آجائے

"وعن طلق بن على رضواف عنه ان مرسول الله صلاف عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأنه و ال كانت على التنور "

رتذی، کتاب الرضاع، بلب باجاء فی حق الزوج علی الرأة - حدث نبر ۱۱۹۰)

حضرت طلی بن علی رمنی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله
علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لئے بلائے۔ تو اس
عورت پر واجب ہے کہ وہ آ جائے، خواہ وہ تنور پر بھی کیوں نہ ہو۔ مرادیہ ہے کہ اگر چہ وہ
عورت روٹی پکانے کے کام میں مشغول ہو، اس وقت بھی اگر شوہرا پی حاجت پوری کرنے
کے اس کو رعوت دے اور بلائے۔ تو وہ انکار نہ کرے۔

# نكاح جنسي تسكيين كاحلال راسته

ان میں المحام کا مقصد ور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کے اند تعالیٰ نے ہر مرد و عورت کے اند فطری طور پر ایک جنسی جذب اور خواہش رکھی ہے۔ اور اس فطری جذب اور خواہش کی تسکین کے لئے ایک طال راستہ تجویز فرما دیا ہے، وہ ہے نکاح کا راستہ، اور شوہر یوی کے تعلقات میں اس ضرورت کو پورا کر تا اولین اہمیت کا حال ہے، اس لئے طال کے سارے راستے کھول دیے، آگہ کسی بھی مرد و عورت کو حرام طریقے ہے اس جذب اور خواہش کی تسکین کا خیال بیدانہ ہو، یوی کو شوہر سے تسکین ہو، اور شوہر کو یوی سے تسکین ہو، آگہ دو مردن کی طرف دیکھنے کی ضرورت چیش نہ آئے۔

### نکاح کرنا آسان ہے

ای واسطے اللہ تعالی نے نکاح کے رشتے کو بہت آسان بتایا۔ کہ صرف مرد و عورت موجود کی میں عورت و موجود کی میں عورت موجود کی میں ایجاب و قبول کرلیں۔ بس نکاح ہو گیا، حتی کہ خطبہ نکاح پڑھناہی ضروری نہیں۔ البت

خطبہ پڑھناست ہے، اس طرح کسی قاننی ہے یا کسی اور سے نکاح پڑھانے کی ضرورت نسیں ہے، اگر ووسرے سے بڑھوا لے توبیہ سنت ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر مرد و عورت خود دو گواہوں کی موجود کی میں ایجاب و قبول کر لیں ایک کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور دو سرا کے کہ میں نے فبول کیا، یس! نکاح منعقد ہو گیا۔ نکاح کے لئے نہ تو مسید میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ور میان میں تیسرے شخص کو ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ ور میان میں تیسرے شخص کو ڈالنے کی ضرورت ہے آسان ہو جائے۔

#### بركت والا نكاح

اور دوسری طرف بی آکید فرمانی که نکاح کا معالمه اور نکاح کی تقریب سادگی اور
آسانی کے ساتھ انجام دی جائے، کوئی رسم کوئی شرط، کوئی لمبی چوژی تقریب کرنے کی
ضرورت نمیں - حدیث شریف میں فرمایا کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تواس کے نکاح کی فکر
کرو، آکہ اس کو حرام کی طرف جانے کی خواہش اور ضرورت پیدانہ ہو، اور طال کاراستہ
آسان ہو جائے ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که .:
آسان ہو جائے ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که .:

(منداح - ۸۲:۲)

سب سے زیادہ بر کت والا نکاح دہ ہے جس میں بست سے زیادہ آسانی ہو۔ اور سادگی میں نکاح کو جتنا پھیلایا جائے گااور جتنااس کے اندر دھوم دھڑ کا ہوگا، اس قدر اس میں بر کت کم ہوتی جلی جائے گی۔

### حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا نکاح

حضرت عبد الرحلن بن عوف رضی الله عنه جلیل القدر سحالی میں اور عشرہ مبشرہ میں ہے میں بن کو حضور اقدس صلی میں ہے میں بن کو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے دنیا بی میں خوش خبری سنا دی تھی کہ بیہ جست میں جائیں گے، ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے دیجھا کہ ان کی قیص کے اوپر زر دنشان اور رنگ لگا ہوا ہے۔ آنحضرت صلی الله

علیہ وسلم نے ان سے پرچھا کہ تمماری قیص پر یہ زرو نشان کیمالگا ہوا ہے؟ انوں نے جواب میں عرض کیا کہ یارسول انذ! میں نے ایک فاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ اور نکاح کے وقت ایک خوشبولگائی تھی۔ اور یہ خوشبو کانشان ہے، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

#### بارك الله لك وعليك اولم ولويشاة

(میح بخاری، آب البور، باب " ماذانسب الدلاه فانسروا " مدنث فمر ۲۰۳۸) اند تعالی اس می تسارے لئے برکت عطافرمائی ولیم کر اور چاہے وہ ایک بکری سے کیول ند ہو۔

اس حدیث میں خور کرنے کی بات ہے ہے کہ بید حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رفعی الله عند عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے انتائی قربی صحابی ہیں، لیکن نکاح کی تقریب میں صرف بیہ نمیں کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو بلایا نمیں، بلکہ ذکر تک نمیں کیا۔ اور پھر جب خود حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے رنگ کے برے میں پوچھاتواس کے جواب کے ضمن میں نکاح کی اطلاع دی۔ اور نکاح کی خبر من کر حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے بید شکایت نمیں کی کہ تم اکیلے نکاح کر کے بینے من کر حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے بید شکایت نمیں کی کہ تم اکیلے نکاح کر کے بینے گئے۔ ہمیں بلایا کی نمیں سی اس لئے کہ شریعت نے نکاح کی تقریب پر سرے سے کوئی شرط اور قید عائد نمیں کی۔

# آج نکاح کو مشکل بنا و یا گیاہے

حضرت جاہر رضی اللہ عند ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے (صحیح بخلری، کتاب النکاح، باب تزویج البیات، حدیث نمبر 2000) میہ جینور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے بھے۔ اور بروقت حضور صابی علیہ وسلم سے ملتے مربح بھی نکاح میں شرکت کی دعوت سیں دی۔ اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم کے عمد مبارک میں اس کا عام رواج تھا کہ نکاح کے لئے کوئی خاص اجتمام نمیں ملیہ وسلم کے عمد مبارک میں اس کا عام رواج تھا کہ نکاح کے لئے کوئی خاص اجتمام نمیں کیا جاتا تھا یہ نمیں تھا کہ نکاح ہو رہا ہے تو آیک طوفان بریا ہے۔ میمیوں سے اس کی تیاریاں

ہورہی میں - اور بورے خاندان میں اس کی وحوم ہے اس کے بغیر نکاح شیں ہو سکا۔ شریعت نے نکاح کو جتنا آ مان کیا تھا، ہم نے اس کو اپنی غلط رسموں کے ذراجہ اتنا ہی مشکل بنا دیا، اس کا متیجہ و کھے لیجئے کے لڑکیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ وہ اس لئے محروں میں بیٹھی ہیں کہ جیز میا کرنے کے لئے پیے نہیں ہیں۔ یاعالی شان تقریب نے کے لئے میے سس میں۔ اب ان کامول کے لئے میے جع کرنے کے لئے طال ا حرام ایک جو رہا ہے۔ یہ سب رسومات ہم نے ہندوں سے اور عیسائیوں سے لے لی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا جو طریقتہ ہمارے لئے فرمایا تفاکہ وہ ہم لے چھوڑ ویااور آج اس کا متیجہ ہے کہ طال کے راستے بند ہیں، طال طریقے سے خواہش یوری کرنے کے لئے بہت مل و دولت والا ہونا ضروری ہے لا کھوں روپیہ ہو۔ تب جا کر نکاح کر شکے گا۔ ورند نہیں، اور ووسری طرف حرام کے ذرائع چاروں طرف چویٹ کھلے ہیں۔ جب چاہے، جس طرح چاہے بوری کر لے ..... دن رات گھر میں ٹی دی چل ربث ہے، فلمیں آر بی میں اور اس کے ذراید نفسانی اور شموانی جذبات کو سد برانکیختد کیا جار ہا ہے۔ ان کو بھڑ کا یا جارہا ہے، اگر بازار میں نکلو تر آتھےوں کو پناہ ملتی مشکل ہے۔ اور اس کے نتیج میں فائی، عریانی، بے غیرتی اور بے حیائی۔ اور بے مروگی کی است مسلط ہو رہی میں۔ اندا ان رسومات نے ہماے معاشرے کو جاسی کے کنارے بر پہنچا دیا

# جہنے موجودہ معاشرے کی ایک لعنت

اس معاملے میں سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو کھائے
ہے، امیر اور وولت مند گرانے کہائے ہیں۔ اس عذاب سے نجات اس وقت تک
نہیں ہو سکتی جب تک کھاتے چنے اور امیر کہلانے والے لوگ اس بات کااقدام نہ کریں
کہ ہم اپنے خاندان میں شادیاں اور نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے، اور ان غلط رسموں
کو ختم کریں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی، اس لئے کہ ایک غریب آوی تو یہ
سوجتا ہے کہ مجھے اپنی سفید پوشی بر قرار رکھتے ہوئے اور اپنی تاک اونچی رکھنے کے لئے جھے یہ
کام کرتا ہی ہے۔ اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہوگا، اگر لڑکی کو جیز نہیں دیں گے تو

سرال والے طعنے ویا کریں مے کہ کیا لیکر آئی تھی ..... آج جیز کو شادی کا ایک ان ی
حصہ سجھ لیا گیا ہے۔ گر گر تی کا سلمان میا کر ناجو شوہر کے ذے واجب تھا۔ وہ آج
یوی کے باپ کے ذے واجب ہے، گویا کہ کہ وہ باپ اپنی بٹی اور اپنے جگر کا اکرا ابھی
شوہر کو دے دے، اور اس کے ساتھ لا کھول روہ یہ بھی دے، گر کا فرنچ میا کرے اور
اس طرح وہ دو مرے کا گر آباد کرے۔ شرایت میں اس کی کوئی اصل موجو وہیس ٹھیک
ہے آگر کوئی باپ اپنی بٹی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو وہ سادگی کے ساتھ دے دے، بسر صل
جو متمول اور کھاتے ہے گر ان کمانتے ہیں۔ ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عاکم ہوتی ہے کہ
وہ جب سک اس سادگی کو نسیں لہنائی گے اور اس کو ایک تحریک کی شکل میں نسیں چلائیں
۔ گر اس وقت تک اس عذاب سے نجلت ملتی مشکل ہے۔ الله تعالی اپنی رحمت سے یہ
بات ہمارے داول میں ذال دے۔ آھین

# عورت کو حکم ریتا کہ وہ شوہر کو مجدہ کرے

"وعن افي هريرة رضوالله تعليه عن النبي صوالله عليه وسلع قال: لوكنت آمر أحدًا أن يبجد لاحد لامرت المرأة أن شعد لزوجها:

(ترزى كتب الرضل، باب ماجاء في حق الزوج على الرأة، مديث نمبر١١٥١)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عابہ وسلم فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عابہ وسلم فرمائے ہیں کہ رسول اللہ فضم دوسرے کو سید تھم دیتا جائز ہوتا کہ ایک فخض دوسرے کو سیدہ کرے توجہ کوئی اللہ تعالی کے ناوہ دوسرے کے آگے بجدہ کرنا جائز نہیں۔ لنذا ہیں یہ سجدہ کرنے کا تھم نہیں دیتا۔ لیکن اگر اس دنیا ہیں کی انسان کے لئے دوسرے انسان کو مجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہیں عورت کو تھم دیتا کہ دہ ایک فوا ہے شوہر کو مجدہ کرے۔

بے دو دلول کا تعلق ہے

زندگی کے سفر میں جمل مرد وعورت ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ

تعلل نے مرد کو "امير" اور "محران" بتايا ہے۔ اس "المرت" كے علاود اور جتنى المرتمين مين وه سب وقتي اور عارضي مين \_ آج ايك آوي امير اور حاكم بن ميا يا ملك كا بادشاہ بنا دیا کھیا لیکن اس کی حاکست اور بادشاہت اور المرت ایک مخصوص وقت تک کے لئے ہے۔ كل تك حاكم اور امير بنا مواتھا، اور آج وہ جل خانے ميں ہے، كل تك باوشاء بنا ہوا تھا۔ اور آج دو کوڑی کے لئے پوچھنے کو تیار سیس، اندا یہ امار تیں اور حکومتیں آئی جانی چزیں ہیں۔ آج ہے، کل شیں۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق یہ زندگی بحر کا تعلق ہے۔ دم دم کا ساتھ ہے، ایک ایک کے کر فاقت ہے، لندااس تعلق کے نتیج میں مرد کو جوالمت عاصل ہوتی ہے،وہ مرتے دم تک برقرار رہتی ہے یاجب تک تکاح کارشتہ برقرار ب- اس لئے یہ "المات" عام المراق سے مختلف ب- دوسری المراق میں حاكم كالحكوم كے ساتھ، امير كار عيت كے ساتھ صرف ايك ضابطے كارستورى اور قانونى تعلق ہو آ ہے، لیکن میل بوی کا تعلق محض ضابطے، قانون اور محض خانہ بری کا تعلق نسی ہے، بلک سے دلوں کاجوز ہے، سے دلوں کا تعلق ہے، جس کے اثرات ساری زندگی بر محیط ہیں۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر میں کسی کو سجدہ نے کا تھم دیتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو محدہ کرے، کیونکہ وہ اس کی زندگی بھر کے سفر کاامیر ہے۔

### سب سے زیادہ قاتل محبت ہستی

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ ہر فض کو اس کے فرائفل کی طرف توجہ ولاتے ہیں، جب شوہر سے خطلب تعالی وقت سلری باتیں عورت کے حقوق کے بلاے جس بیان کی جاری تقییں کہ عورت کے بیہ حقوق ہیں، عورت کے بیہ حقوق ہیں۔ اب جب عورت کو اس کے فرائفل کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے کہ حقمت ایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تسازے لئے سب سے ذیادہ قاتل احرام اور سب سے ذیادہ قاتل محبت ہتی اس روئے ذمین پر تسادا شوہر ہے۔ جسکی بلت نہیں سمجھوگی، شوہر کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر یاؤگی۔ البعثہ الدُنہ اور اللہ کے رسول کا تھم سب پر مقدم ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا تھم آ جائے تو چھر اور اللہ کے رسول کا تھم مب پر مقدم ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا تھم آ جائے تو چھر

نہ باپ کی اطاعت، نہ اس کی اطاعت، اور نہ شوہر کی اطاعت، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد شوہر کا ورجہ ہے۔ اس کو خوش کرنے کی فکر کری اس کے حقوق اوا کرنے کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو۔ جدید تہمڈ بیب کی ہر چیز الثی

آج ہمارے دور میں ہر چیز کے اندر الٹی گنگا بنے گلی ہے، حضرت قاری مجمد طیب صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه آج كى ترزيب ميں بر جزالى مو كئ ب، يمال تک کہ پہلے چراغ کے اندھرا ہوا کر تا تھا۔ اور اب بلب کے اوپر اندھرا ہو آ ہے اور اس ورجه الني ہوگئ ہے كہ كھر كا كام كاج اكرچه شرعاً عورت كے ذمے واجب نه بي ليكن حصرت فاطمه رضی الله تعالی عنیها کی سنت ضرور ہے، اس کے که حصرت فاطمہ رضی الله عنها گھر کاسارا کام خودائے ہاتھ ہے کیا کرتی تھیں۔ اور دوسری طرف عورت کوشوہری اطاعت كابھى تھم ديا كياكه أن كى اطاعت كرو۔ اب اگر ايك عورت گھر كا كام كاج كرتى ے اور اپنے شوہراور بحوں کے لئے کھاتا پکاتی ہے تواس پر اس کے لئے اعلیٰ ترین اجر و تواب *لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کی الٹی تنذیب* کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کا *گھر میں بیٹھنااور* گھر کا کام کاج تورجت بیندی, وقیادسیت اور براناطراتے ہے، اور میہ عورت کو گھر کی جار د بواری میں قید کرنا ہے، لیکن اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ائیر ہوسٹس بن کر چار سو آ دمیوں کو کھانا کھلائے، اور ان کے سامنے ٹرے سچاکر لیے جائے، اور حیار سو آ دمیوں کی مولناک نگاہوں کا نشانہ بن، ایک مخض اس سے کوئی خدمت لے رہا ہے، روسرا مخض اس ہے کوئی خدمت لے رہا ہے، اور بعض او قات بلا وجہ خدمت کیتے ہیں، کوئی خاص ضرورت شیں ہوتی، کی نے نیل بجاکر اس کو بلایا، اور اس سے کما کہ سیہ تکمیہ اٹھا کر وے دو، اس خدمت کا ام آج کی جدید ترزیب می آزادی ہے اور اگر دی عورت گرین اپنے شوہراپنے بچوں اور اپنے بھن بھائیوں کے لئے یہ خدمت انجام دے تواس کا نام "دفيا نوسيت" ب اوريه ترقى ك فااف ب

اگر وی عورت ہوگل میں "ویٹرس" بنی ہوئی ہے، نور ون رات لوگول کی خدمت انجام وے رہی ہے، کھانا کھلار ہی ہے، تودہ " آزادی نسوال" کاایک حصہ ہے، یاوہ مکسی کی سکریٹری بن جائے۔ یاوہ عورت کسی کی اشینو گرافر بن جائے، یہ نو آزادی ب اور اگریج افتر کام گریس رہ کر اپنے شوہراہتے ہجوں اور ماں باپ کے لئے یہ کام کرے تواس کو " دقیانوسیت" کانام دے دیا گیا ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خرد جو چاہے آپ کا حس کرشمہ ساز کرے

عورت کی ذمہ داری

حضور اقدی صلی الله علیه وسلم فرمارے میں کہ عورت کے ذے و نیا کے کسی فرد

کی خدمت واجب نمیں نہ اس کے ذہبے کوئی ذمہ داری ہے اور نہ اس کے کائد هوں پر کسی کی ذمہ داری کابو جھ ہے، تم ہر بوجھ اور ہر ذمہ داری سے آزاد ہیں۔ لیکن صرف آیک بات ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہو۔ اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور اپنے بچوں کی تربیت کروں میہ تمہ اور اس کے ذرایعہ تم قوم کی تقمیر کر رہی ہو۔ اور اس کی معملہ بن رہی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمیں عزت کا یہ مقام و یا تھا۔ ا اب تم میں سے جو چاہے اس عزت کے مقام کو اختیار کرے، اور جو چاہے ذات کے مقام کو اقتمیار کرے۔ جو آتھوں سے انظر آرہا ہے۔

### وه عورت سيدهي جنت مين جائيگي

" وعن امرسلمة رضواف تعلق عنها قالت: قال رسول الله صلافه عليه وسلم: أيما امرأة مانت ونروجها عنها واض دخلت الجنة "

(ترةى، كملب الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج على المرأة حديث نبر ١١٦١)

حفزت ام سلمة رضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که : جس عورت کاانقال اس حالت میں ہوا کہ اس کا شوہراس سے خوش ہو تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔

### وہ تمہارے ہاس چند دن کامہمان ہے

"عن معاذب جبل رضوات تعلق عنه عن النبي صلى فه عنه وسلمقال الاتوكذي امرأة شوجها ف الدنيا الاحتالت وجهة من الحرم العين لا تؤذيه قاتلك الله! فالعاهو عندك وخيل وشك أن يعارفك السناة

(ترذى. كتاب الرضاع، باب نمبر ١٩ صيث نمبر ١١٧٣)

حضرت معلقر بن جبل رضی اللہ تعلق عند سے روایت ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جب مجمعی کوئی ہیوی اپنے شوہر کو کوئی تکلیف پنچاتی ہے۔ (اس لئے کہ بسااو قات عورت کی طبیعت سلامتی کی حامل سیس ہوتی۔ اور اس کی طبیعت میں فساد اور بگاڑ ہوتی ہے شوہر کو تکلیف پہنچارہ بی فساد اور بگاڑ ہوتی ہے خوہر کو تکلیف پہنچارہ بی ہواس کے شوہر کی جو یویاں اللہ تبارک و تعلق نے جنت میں حوروں کی شکل میں اس کے لئے مقدر فرمانی ہیں، وہ حوریں جنت سے اس و نیاوی ہیوی سے خطاب کر کے کہتی

جیں کہ:

"و تو اس کو آنگیف مت پنچا، اس لئے کہ یہ تمہارے پاس چند ون کا مہمان ہے، اور قریب ہے کہ وہ تم سے جدا ہو کر جہارے پاس آ جائے"

میر بات حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فساد طبیعت رکھنے والی ہوی کو متوجہ کر

سے بات صور اور ل کی الد علیہ و سم صاد جیست رہے وی بوی و حوجہ سر کے فرمارہ بیت رہے ہیں کہ تم جواپ شوہر کو جو تکلیف پہنچاری ہو۔ اس سے اس کا پچھ نہیں گرتا۔ اس لئے کہ دنیا میں تواس کو جو چاہوگی تکلیف پہنچا دو گی۔ لیکن آخرت میں اللہ جارک و تعالیٰ اس کارشہ الی "حور عین" کے ساتھ قائم فرائیں گے، جو ان شوہروں سے اتن محبت کرتی میں کہ ان کے ول کو ابھی ہے اس بات کی تکلیف ہورہی ہے کہ ونیا میں ہمارے شوہر کے ساتھ رہے کہا تکلیف بہنچانے والا معالمہ کیا جا رہا ہے۔

مردول کے لئے شدید ترین آزمائش

" وعن اسامة بن مريد رض الله عنها عن الني صل الله عليه وسلم

#### قال ما تركت بعدى فتنة هي أضرع ل الرجال من النساء " ،

( سیح بخدی، کلب النکان، بب باینی من شوم الرأة صدی نبر ٥٠٩٦) معض المرأة صدی نبر ٥٠٩٦) معض الله علیه وسلم معض الله علیه وسلم عضر الله علیه وسلم عن فرمایا که جمد این الله علیه الله نقصان وه به بنسبت عور تول کے فتنے کے، عور تول کا فتنه اس دنیا میں مردول کے لئے شدید ترین فتنه ہے، اس حدیث کی آگه تشریح کلمی جائے تو ایک صحنیم کملب بکھی جا سکتی ہے کہ بید عور تیں مردول کے لئے کی کم بید عور تیں مردول کے لئے کس کی طریقے سے فتنہ ہیں۔

#### عورت كس طرح أزمائش ہے؟

فتذے معنی ہیں " آزبائش" اللہ تعالیٰ نے عور توں کو اس و نیا ہیں مردوں کی آزبائش کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ عورت کس طریقے سے آزبائش ہے؟ ایک مختر مجلس میں اس کا اعلا کرنا ممکن نہیں۔ یہ عورت اس طریقے سے بھی آزبائش ہے جس طریقے سے بھی مرد کی طبیعت میں جس طریقے سے معزت بوسف علیہ السلام کے ساتھ چیش آئی۔ یعنی مرد کی طبیعت میں عورت کی طرف کشش کا ایک میلان رکھ دیا گیا۔ اب اس کے طال راستے بھی بیان کر دیئے۔ اب آزبائش اس طرح ہے کہ یہ مرد حلال کا دیئے، اور حرام راستے بھی بیان کر دیئے۔ اب آزبائش اس طرح ہے کہ یہ مرد حلال کا راستہ افتیار کر آ ہے۔ یہ مرد کے نئے سب سے بوی آزبائش ہے۔

اس کے ذریعہ دوسری آزمائش اس طرح ہے کہ یہ بیوی جو اس کے لئے طال ہے۔ اس کے ساتھ کیما معالمہ کر آ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سلوک کر آ ہے۔ تقییری آزمائش یہ ہے کہ یہ شخص بیوی کی محبت اور اس کے حقوق کی اوائنگی جیس ایسا غلو اور انتہاک تو نسیس کر آ کہ اس کے مقابلے جیس وین کے احکام کو پس پشت ڈال وے، یہ تواس نے سن لیا کہ بیوی کو خوش کر تا چاہئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے۔ لیکن اب حرام اور ناجاز کاموں جی بھی اس کی ولجوئی کر رہا ہے۔ اور اس کے صحیح جاہے۔ لیکن اب حرام اور ناجاز کاموں جی بھی اس کی ولجوئی کر رہا ہے۔ اور اس کی صحیح

د نی تربیت نیں کر رہا ہے۔ اس طرح بھی یہ آ زمائش ہے۔ اس لئے کہ مرد کو دونوں طرف خیل رکھنا ہے۔ ایک طرف محبت کا نقاضہ یہ ہے کہ بیوی پر روک ٹوک نہ کرے، اور دوسری طرف دین کا نقاضہ یہ ہے خلاف شرع کاموں پر روک ٹوک کرے۔ غرض آ زمائشوں کاکوئی ٹھکانہ نمیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفق بی سے انسان ان تمام آ زمائشوں سے مرخ روئی کے ساتھ اس طرح نکل سکتا ہے کہ اس کے حقوق بھی اوا کرے۔ اس کی تعلیم و تربیت کابھی خیال رکھے۔ اس کے نفع و نقصان کابھی خیال رکھے، اور حرام کی گفتیم و تربیت کابھی خیال رکھے۔ اس کے نفع و نقصان کابھی خیال رکھے، اور حرام کی طرف بھی متوجہ نہ ہو، ان تمام باتوں کا خیال کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تولیٰ بھی ہے جو آپ کی مائور و عاؤں میں سے ہے کہ:

اللهام افي إعود مك من فتهنة النساء

اے اللہ! میں آپ کی پناہ ما نگرا ہوں عور توں کے فتنے سے اشارہ اس بات کی طرف کر ویا کہ اس آن مائش میں کھر الرنااور مرخ رو ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص توفق کے بغیر ممکن نہیں، للذا انسان کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہئے کہ اے اللہ! جھے اس آن مائش میں پورا اللہ ویکئے، اور جسکنے اور جسکنے سے اور غلطی کا مرتکب ہوئے سے بچالیجئے، اس لئے اس ماثور وعاکو اپنی وعائن میں شال کر لینا چاہئے۔

ہر مخص نگہبان ہے

وعن ابن عمر رضمان عنهما اعن النبي صل الله عليه وسلم

قال: كلكم ماع وكلكم مثول عن رعيته:

المجيح بخلرى كتلب المجمعة إلم الجمعة في القرى والدن، مديث تمبر ٨٩٣)

سے بڑی عجیب و غریب مدیث ہاور جوامع الکلم میں ہے ہے۔ اور ہم میں ہے مخص اس مدیث کا خطب ہے، چنانچہ فرمایا کہ تم میں ہے ہر شخص جمہان ہے۔ اور ہر

ہر من ان طوریت ہ فاعب ہے، چیا چے مرفایا کہ ہم یاں سے ہر عمل معبان ہے۔ اور ہر مخف سے اس کے زیر تکہبان اشیاء اور افراد کے بارے میں سوال ہو گا، لینی جن چیزوں کی تکسیانی اس کے سپرد کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں اس سے سوال ہو گا، '' رائی '' کے

اسلون المعنى موت مين " تكرون في ف- ال معام المرج والم المركبين "رائ " كمت مين - اس لئ كه ده

جریوں کی تمداشت کر آئے۔ اور "رائی" کے معنی " حاکم" کے بھی ہوتے ہیں، اور حاکم کے جو ماتحت ہوئے ہیں۔ اور حاکم کے جو ماتحت ہوتے ہیں۔ ان کو "رعیت" کما جاتا ہے۔ اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص "رائی" ہے۔ اور ہر شخص سے اس کی "رعیت" کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہ ان کی تکمبانی تم نے کس طرح کی؟

# "امير" رعايا كالكسبان

والاسيرراع"

ہرامیراپنے ذریر مجمبانی افراد کا "راعی" اور " مجمبان" ہے۔ اور اس سے
سوال ہوگاکہ تم نے ان کی کیسی مجمبانی کی "امیر" کے بارے میں اسلام کا تصوریہ نہیں
ہے کہ وہ امارت کا آرج سر پر لگاکر لوگوں ہے الگ ہو کر بیٹے جائے، بلکہ امیر کا تصوریہ ہے
کہ وہ راعی ہے۔ اسی داسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے
فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھو کامر جائے تو جھے یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے روز جھے
سے سوال ہوگا کہ اے عمر ! تیری حکومت میں ایک کتا بھو کامر گیا۔

#### "خلافت" ذمه وارى كاليك بوجھ

یں وجہ ہے کہ جب حضرت فادق اعظم رضی اللہ تعالی عدہ شادت سے پہلے

زخی ہوئے قولوگوں نے کہاکہ آپ اپ بعد خلفہ بنا نے کے لئے کسی کو نامزد کر دیں۔
اور اس وقت لوگوں نے آپ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها بلا

کانام لیا کہ ان کو خلافت کے لئے نامزد فرمادیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها بلا

شبہ جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے علم فضل، تقوی، اخلاص کسی چیز میں کسی کو کوئی شک

نہیں ہو سکتا۔ جب لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے ان کے جئے کا نام لیا تو

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے توایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ: تم میرے بعد
ایسے شخص کو جھے سے خلیفہ نامزد کر انا جاہتے ہو جس کو اپنی یوی کو طلاق دینا بھی نہیں
آیا۔

جس گاواقعہ بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرد صنی اللہ عنہ نے حضور اقد س صلی

الله عليه وسلم كے زمانے ميں ايك مرتب اي الميہ كو اي حالت ميں طلاق دے وى تھى، جب ان كى لليه ابدوارى كى حالت ميں طلاق دينا ناجائز بب ان كى لليه ابدوارى كى حالت ميں تقين، اور مابدوارى كى حالت ميں طلاق دينا ناجائز بيد مسئلہ معلوم نہيں تھا۔ اس لئے طلاق دے دى۔ بعد ميں حضور صلى الله عليہ وسلم نے فرما يا كہ اس طلاق سے رجوع كر لو۔ چنانچ انہوں نے اس طلاق سے رجوع كر لو۔ چنانچ انہوں نے اس طلاق سے رجوع كر ليا۔ اس واقع كى طرف معنزت فاروق اعظم رضى الله عند نے اشارہ فرما يا كہ تم مجھ سے ايسے شخص كو خليف بنوانا چاہتے ہو۔ جسے اپنى يوى كو طلاق دين بھى نہيں آتى۔ ميں اس كو كيے خليف بنا دوں؟

لوگوں نے پھر اسرار کیا اور کما حضرت! وہ قصہ آیا گیا ہو گیا۔ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی دجہ سے انہوں نے ایساکر لیا تھا۔ اس واقعہ کی دجہ سے وہ ظلانت کی الجیت سے تو شیں نظے، بلکہ وہ اس کے اہل ہیں، آپ ان کو بنا دیں۔ اس کے جواب میں جو جملہ حضرت فاروق آئنم رہنی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ یاد رکھنے کے قامل ہے۔ فرمایا کہ بات اصل میں ہے کہ فلافت کا پھندا فطاب کی اولاد میں سے ایک ہی فحض کے گلے میں ہے پھندا میں بڑ گیا تو کافی ہے۔ اب میں اپنے فاندان میں سے کمی اور فرد کے گلے میں ہے پھندا

ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس کئے میہ امارت اور خلافت در حقیقت ذمہ داری کا بہت ہوا ہو جھ ہے۔ اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر حساب کتاب دوں۔ تواگر برابر مرابر بھی چھوٹ جاؤں تو بہت غنیمت سمجھوں گا۔

یہ ہے امیر کاتصور، اور اس کے رائی ہونے کاتصور، کہ اس نے اس المرت کے حق کو کیے اوا کیا۔ آگے فرمایا کہ:

#### مرد، بیوی بچوں کا تگہبان ہے

والرجل مراع على أهل بيته

یعتی مرداب گر والوں کاراعی اور جگمبان ہے۔ گر والوں میں بیوی اور بیج جو اس کے ماقت میں جس فیملی کا وہ سربراہ ہے، وہ سب آگئے۔ ہر مردے اس کے بار ب میں سوال ہوگا کہ اس گر انے کو تمارے زیر انتظام ویا گیا تھا۔ بیوی بیج تھے۔ ان کے

ساتھ تمہدا کس طرح معللہ رہا؟۔ اور ان کی کیسی تگربانی کی؟ ان کے حقوق کیے ادا کے اور کیا تم نے اس کے حقوق کیے ادا کے اور کیا تم نے اس بات کی تکربانی کہ دہ دین پر چل رہے ہیں یانہیں؟ کہیں وہ جنم کی طرف تو نہیں جارہے ہیں؟ یہ کام تم نے کیا یانہیں؟ اس کام کا خیل تمہد رے دل میں آیا یانہیں؟ قیامت کے دوز مرد سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم نے فرایا کہ:

لِمَا يُعْمَا الَّذِيْتَ امِّنُوا فُوَّا ٱنْفُتَكُمْ وَاهْلِيكُمْ أَارًا

( مورة التحريم :١)

"عورت" شوہرے گر اور اس کی اولاد کی تکمیان ہے والمرأة ساهة على بيت نماوجها وولدة

اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر اور اس کی اولاد پر تکسیان ہے، گویا عورت کو دد چیزیں میرو
کی گئی ہیں : ایک شوہر کا گھر، دو مرے اس کی اولاد، یعنی گھر کی تفاظت کرے۔ گھر کا
انظام صحیح رکھے۔ گھر کے معللات کی دیکھ بھال صحیح کرے، اور دو مرے اولاد کی دیکھ بھال
صحیح کرے۔ دینوی دیکھ بھال بھی، اور دینی دیکھ بھال بھی، یہ عورت کے فرائنس میں واضل
ہے۔ اور اس حدیث میں ہر ایک فرائنس بیان کر دیئے گئے ہیں۔

خواتین حفزت فاطمه کی سنت اختیار کریں

حضرت فاطمه ريني الله تعالى عنها. جنت كي فواتين كي سردار، نكان مح بدر

حضرت على رضى الله تعالى عند كے محمر تشريف لے محمّن، تو مضرت على اور حضرت فاطر ر منی انشدعنہ مائے آئیں میں یہ بات ملے کرلیا کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کر س مع، اور حضرت فاطمه گفر کے اندر کے کام کریں گی، چنانچہ حضرت فاطمه رسنی اللہ تعالی عنها بوی محنت ہے گھ کے کام انجام دین تھیں۔ ادر برے شوق و ذوق سے کرتی تھیں، اور اینے شوہر کی خدمت کرتی تھیں۔ لیکن محنت کا کام بہت زیادہ ہو آ تھا۔ وہ زمان آجكل كے زمانے كى طرح تو تھا تسيس آجكل تو بجلى كا سونج آن كر ويا۔ اور كھاناتيار مو ميا۔ بلك كماناتار كرنے كے لئے چى كے زريد آنا چيتى، تدور كے لئے لكرياں كاث كر لاتنس- اور تندور سلكاتس- اور يمر روني يكتس- أيك لمباج وزاعمل تها، جس بن حضرت قالممدر منى الله تعالى عنها كويوى مشقت الحاني يرتى تقى، اور حضرت فاطمه رضى الله تعالی عندا بوے شوق و ذوق ہے ہد مشقت اٹھائیں تھیں۔ لیکن جب غروہ خیبر کے موقع ر حسور اقدس صلی الله علیه وسلم کے پاس بست مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں غلام اور باندیاں بھی تحییں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ان کو تقتیم کرنا شروع کیا تو حضرت فالمر رضی الله تعالی عنها سے کسی نے کما کہ آپ بھی جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیس کہ آیک کنیر اور باندی آپ کو بھی دے دیں۔ چنانچہ حعرت فاطمہ رمنی اللہ تعالی عنها حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها کے گھر میں حاض ہوئیں۔ اور ان سے کما کہ آپ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے کمیں کہ چکی پیتے چیتے میرے باتھوں میں گڑھے بر گئے ہیں، اور پالی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سینے پر نیل برہ م اس وقت چوتک مل غنیمت من است ملاے غلام اور باندیاں آئی ہیں، کوئی غلام یاباندی اگر مجھ ل او جائے تو می اس مشقت سے نجلت یالوں، یہ کر حضرت فاطمه رمني الله تعالى عنها والس ابيع كمر أكثيل-

جب حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم گر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ عنها نے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی صاحب زادی حضرت فاطرہ تشریف لائیں تغییں۔ ادر یہ فرماری تقی، آفر باب تھ، اور جب آیک باپ کے سامنے چیتی بی یہ جملہ کے کہ چکی چیتے پیتے میرے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے ہیں۔ اور پانی کی مشک اٹھانے سے سینے پر ٹیل کے نشان آگے ہیں۔ آپ

اندازہ لگائیں کہ اس وقت باپ کے جذبات کاکیاعالم ہوگا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بلایا، اور فرمایا : فاطمہ! تم نے جھے سے باندی یا غلام کی در خواست کی ہے۔ لیکن جب تئ ملاے اہل مدینہ کو غلام اور باندی میسرنہ آجائیں. اس وقت تک میں مجرکی بٹی کو غلام اور باندی وینا پہند نہیں کر آ۔

# خواتین کے لئے نسخہ کیمیا "تبیع فاطمی"

البت میں حمیں ایک ایساننی بتا آبول جو تسارے لئے غلام اور باندی ہے بہتر ہوگا، وہ نسخ یہ جب کہ جب تم رات کے وقت بستر پر لینے لگو تو اس وقت سام مرتبہ "سبحان اللہ " سبحان اللہ " سبحان اللہ اکبر" پڑھ لیا کرہ یہ تمہارے لئے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر بوگا۔ بین بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین تھی۔ پلٹ کر کھے نسیں کما بلکہ جو بچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس پر مطمئن ہو گئیں۔ اس وجہ سے اس تسبیح کو "تسبیح قاطی" کیا جاتا ہے۔ رجا مع الاصول ع ۲ میں ۱۵ میں۔ اس وجہ سے اس تسبیح کو "تسبیح قاطی" کیا جاتا ہے۔ رجا مع الاصول ع ۲ میں ۱۵ میں۔ اس وجہ سے اس تسبیح کو "تسبیح قاطی" کیا جاتا ہے۔ رجا مع الاصول ع ۲ میں ۱۵ میں۔ اس

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بینی کو " خواتین کے لئے ایک مثال بنادیا کہ ایک مثال بنادیا کہ ایک ہو گائی ہو گائونی اعتبار سے خواہ کچھ بھی حق ہو۔ لیکن سنت سے کہ وہ اپنے شوہر کے

گھر کی تکسبان ہے۔ اور اس تکسبان ہونے کی وجدے وہ اس کے کاموں کو اپنا کام سجھ کر انجام دے رہی ہے۔

## اولاد کی تربیت مال کے ذمہ ہے

لود دہ حورت مرف گری جگمبان تمیں ہے۔ بلکہ اس کی اولاد کی بھی جگمبان میں ہے۔ اولاد کی بھی جگمبان میں ہے۔ اولاد کی پرورش، اولاد کی خدمت، اولاد کی تربیت اور اس کی تعلیم کی ذمہ داری حضور اقدام معلی اللہ علیہ وسلم نے حورت پر ڈالی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحح نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے اندر اسلامی آ واپ نہیں آرہے ہیں۔ تواس کے بارے بیں پہلے عورت سے سوال ہو گئے اور بعد میں مرد سے جوگا۔ اس لئے کہ ان چیزوں کی پہلی ذمہ داری

عورت كى ہے۔ لنذا عورت سے سوال ہو گاكہ تمارى گود ميں پلنے والے بجوں ميں دين وائمان كول پيدائيس ہوا؟ان كے داول ميں اسلامى آ داب كيول پيدائيس ہوئ؟اس لئے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه عورت سے شوہركے گھر اور اس كى اولاد كے بارے ميں سوال ہو گا۔ آ مے پھر دوبارہ وہى جملہ دھرا دیا كه:

وكلكم مراع وكلكم مشول عن دعيته

کہ تم میں سے ہر مخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی زیر رعایت چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان فرائض کے بحصے اور ان پر عمل کرنے کی توقی عطافرمائے۔ آمین۔

وآخردعواناان الحمدالله دب العالمين



شيخ الاسلام مولانا محمد تقى عثاني مد ظلم خطاب :

مبطورتيب: محمر عبدالله ميمن

ماریخ و وقت: ۵ر جون ۱۹۹۲ء بروز جعد، بعد نماز عصر-

برمكان عارف بالله حضرت واكثر عبدالحي عارفي قدس الله مره مقام : کمپوزنگ :

برنث ماسترز

# قربانی مج اورعتره دی الحجه

الحمدالله وكفي وسلامها عبادة الذيف اصطفى - امابعد!
الحمد لله محمدة ونستعينه ونستفتح ونومن به ونتوسط عليه ونعوذ بالله من شروم انفسناومن سئات إعبالنامن يهدة الله فلامضل له ومن يضلا - فلاهادى له ونشهد ان لا المدالا الله وحدة لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد لله عبدة وم سوله مقلف تفاية عليه وعقلك واصحابه وبارك وسلمت ليماكث يراكشيرًا امابعد! فاعوذ بالله من الشيطان الجبيم، بسعاطه الرحمي الرحيم،

كُلْفَجُودَلِيَالِ عَشْهِ وَالشَّغُعُ كَالْوَيْرِ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرَهُ لَى فَيَالُولَ فَسَعُ لِذِي عِجْر. احوة الجواره امنت باعثه صدق الله مولانا العظيد ، وصدق رسوله النبى المنصيد وغن على ذلك من الشاهديث والمشاكرين - والحمد للله دب العالمين -

بيه مقام أيك ميناره أورتها

آج ایک عرصہ دراز کے بعد ایک اجماع کی صورت میں یہاں ( حضرت ڈاکٹر مجمہ عبدالع عارفی قدس الله سره کے مکان میر) حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ یسال جیستے ہوئے بچھ لب کشنگ ایک سیر آ : ماجسارت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس مقام پر ہم سب لوگ ایک مستفین، اور سائ کی میثیت سے آیا کرتے تھے۔ اور اللہ تارک و تعالیٰ نے اس مقام کو ہمارے لئے ایک مینارہ نور بتایا تھا۔ جمال سے اللہ تیارک و تعالی کے فضل سے دین کے حقائل ومعارف معرب والاقدس الله مره کے زبانی سفتے اور سجھنے کاموقع ما تھا۔ اس مقام پر جمال ایک سامع اور مستقیض کی حیثیت سے میری حاضری ہوتی تھی۔ وہال کسی واعظ اور مقرر کی حیثیت سے لب کشائی صبر آزمامعلوم ہوتی ہے۔ لیکن واقعہ سے کہ بھرے پاس جو کچھے بھی ہے۔ یہ اللہ تعانی کے فضل و کرم سے حضرت ڈاکٹر محمہ عبد الہی عار فی قدس الله تعالی سره می کافیض ہے۔ اور جو بات ول میں آئے، یا زبان پر آئے سے سبان کی عنایت، شفقت کا متبع ہے اور ان کا بے مایاں کرم تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو ہماری طلب کے انتظار اور انتحقاق کے بغیریار بار وہ بآمیں سنا گئے۔ اور کانوں میں ڈال كن \_ اور ول مين بشمائك. : وانشا والله ربتي ونياتك محفوظ ربين كي - اس كے اسے براور عرم جناب محترم بمائی حسن مباس صاحب دامت بر کانیهم کے حکم کی اقبیل میں یہ صبر آزما فريضه اواكر ربابول - ماشاءالله حضرت موالمايوسف لدهمياوي صاحب وامت بركاتهم -الله تعالی ان کے فیون میں بر کت عطافرمائے۔ آمین۔ وہ بیشہ یماں آ کر مہینے ک يسلے جعد ميں بيان فرماتے ميں، ود ماشاء الله اس كے الل بھى ميں۔ بعائى حسن عناس صاحب نے فرمایا کہ ان کے جج پر جانے کی صورت میں آج تم کھے باتیں بیان کر دو۔ چنانچەان كے تھمكى تقيل ميں يہ گزارشات بيش كر، بابون - الله تعالى انسيس اخلاص كے ساتھ بیان کرنے اور اخلاص کے ساتھ ہنے اور اس پر عمل کرنے کی تونق عطافرائے۔ آين-

عبادات میں ترتیب

ذى الحبة ك يدوى ون جو كم ذى الحبيد المحبيك على الله متارك وتعلل

نے ان کو ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے۔ بلکہ اگر خور سے دیکھا جاتے تو عليم بوكاك فضيلت كاب ملسله رمضان المبارك س شروع بورما ب- الله تبارك و خلل نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے۔ کہ سب سے اسلے ر مضان لائے اور اس میں روز سے فرض فرما و ہے، اور پھر رمضان انسبارک ختم ہونے بر فوراً اگلے دن سے جج کی عبادت کی تمہید شروع ہو گئی، اس لئے کہ حضور اقدی صلی اللہ عليه وسلم ف ارشاد فرمايا كرج ك تمن مسيخ مين، شوال، ذيقتده اور ذى المحجة - اكرچه جج ك مخصوص اركان توذى الحجدى من ادابوت بير لكن ج ك لئة احرام باند مناشوال ے جائز اور متحب ہو جاما ہے۔ لنذااگر کوئی شخص جج کو جاتا جاہے۔ تواس کے لئے شوال ئى يىلى مارىغ سے ج كاارام باندھ كر نكانا جاز ہے، اس مارىغ سے يسلے ج كاارام باندھنا جائز سيس پيلے زمانے ميں جج بر جانے كے كافى وقت لكما تھا۔ اور بعض او قات دووو نین تمن مینے وہال پینچے میں لگ جاتے ہے۔ اس لئے شوال کامینے آتے ہی لوگ سنری تیاری شروع کر دیے تھے۔ گویا کہ روزے کی عبادت ختم ہوتے ہی جج کی عبادت ممروع او گن، اور بحرج كى عبادت اس بسلے عشره ميں انجام يا جاتى ہے۔ اس كنے ك ج كاسب ے برار کن جو " وقوف عرف" ب (جوانشاء الله أج ہور باہوگا) وي الج كوانجامي حالما ہے۔

# "قربانی " شکر کا نذرانہ ہے

اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے پورے کرنے کی اور جج کے امر میان پورے کرنے کی اور جج کے امر میان پورے کرنے کی توفیق عطافرمادی اور سے دو عظیم الشان عبادتیں کی کئیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے ضرری دیا کہ مسلمان ان عبادتیں کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کا نذرانہ چش کریں۔ جس کا تام '' قربانی '' ہے۔ لنذا ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۱۔ ماری کو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کا نذرانہ چش کیا جاتا ہے کہ آپ نے جمیس سے دو عظیم عبادتیں اداکرنے کی توفیق مطافر کو اس وقت رکھا اداکرنے کی توفیق مطافر کو اس وقت رکھا جب روزے کی عبادت کی تحیل ہوری تھی۔ اور عید اللہ ضخی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رکھا جب روزے کی عظیم الشان عبادت کی تحیل ہوری ہے۔ اور عید اللہ ضخی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رکھا جب رکھا جب جج کی عظیم الشان عبادت کی تحیل ہوری ہے۔ لیکن اس میں تھم ہے ویا کہ

عیدالفطر میں خوشی کا آغاز صدیقة الفطرے کرو۔ اور عیدالا منی کے موقع پر خوشی کا آغاز الله تعالیٰ کے حضور قربانی بیش کر کے کرو۔

# د سل رانوں کی قشم

چونکہ ذی الحجہ کا ممینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہے۔ اس کے خیال ہوا کہ پچھ ہاتیں اس عشرہ ذی الحجہ کے متعلق عرض کر دی جائیں۔ یہ عشرہ جو کیم ذی الحجہ سے متعلق عرض کر دی جائیں۔ یہ عشرہ جو کیم ذی الحجہ سے متعلق عرض کر دی جائیں۔ یہ عشرہ جی کیم ذی الحجہ سے متعلق عرض کر دی جائیں۔ یہ وار اوروی ذی الحجہ پر جس کی انتہاءوگی ہید سال کے بارہ میں مینوں جی بوئی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اور پارہ عم جس سے جو سورۃ تجرکی ابتدائی آیات ہیں: "والحج و کیا تحک کی فیر التوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالی کو میں بات کا یقین والے کے لئے قسم کھائے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز پر اللہ تعالی کو کسی بات کا یقین والے کے لئے قسم کھائے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی چیز پر اللہ تعالی کو میں بات کا یقین والے نے اس بورۃ الجرجی کی عمامت پر والات کر آ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بورۃ الجرجی جن راتوں کی تیک بوی جماعت نے جن راتوں کی تیک بوی جماعت نے سے حمارہ ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ اس سے ان دس راتوں کی حمامت کی نشائدی ہوتی ہے۔

#### دس ایام کی فضیلت

اور خود نی کریم مرور دو عالم صلی الله علیه و مسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر
ایام کی ایمیت اور فضیلت بیان فرها ٹی ہے۔ یمان تک فرمایا کہ انٹر تعالیٰ کو عبادت
کے اعمال کمی دوسرے دن میں استے محبوب سیس میں جینے ان دس دنوں میں محبوب میں۔ خواہ وہ عبادت نظی نماز ہو۔ ذکر یا تبہی ہو، یا صدقہ خیرات ہو (مسیح بخاری، کتاب العبدین، باب فضل العمل فی ایام التندیق، حدیث نمبر ۹۲۹) اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایاکہ اگر کوئی شخص ان باہمیں ہے لیک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ تواب کے انتہار ہے فرمایاکہ اگر کوئی شخص ان باہمیں ہے لیک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ تواب کے انتہار ہے ایک ممل کے روزوں کے برابر ہے۔ لیعن ایک روز میں راتوں میں آیک رات کی روزوں میں آیک رات کی عبادت لید انقدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور فرمایا ان دس راتوں میں آیک رات کی عبادت لید انقدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور فرمایا ان راتوں میں ہے کہی جمی ایک

رات می عبادت کی توفق ہوگئی تو کو یا اس کو لیفتہ القدر بیں عبادت کی توفق ،وگئی، اس عشرہ ذی المعینة کو انذ متبارک و تعالیٰ نے اتنا برا ورجہ عطا فرمایا ہے۔ (سنن ترخدی، کتلب العموم بنب ماجاء نی العمل فی ایام العشر، حدیث نمبر ۵۸۸)

## ان ایام کی دو خاص عبادتیں

اور ان ایام کی اس سے بری اور کیا فغیلت ہوگی کہ وہ عبارتیں جو سال بحر کے دوسرے ایام می انجام نیس دی جائتیں۔ ان کی انجام دی کے لئے اللہ تعالی نے اس زمانے کو متخب فرمایا ہے۔ مثلاج ایک ایسی عبادت ہے جوان ایام کے علاوہ دومرے ای میں انجام سیس دی جاسکتی۔ دومری عبادتوں کا ب عل ہے کہ انسان فرائص کے علاوہ جب جائے تعلی عباوت کر سکتا ہے۔ مشلا نماز یا تیج وقت کی فرض ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جب جائم نفلی نماز یر منے کی اجازت ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے۔ کین نفلی روزہ جب چاہے رکھیں۔ زکوة سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ لیکن نفلی مدد جب جاہے اوا ے - کیل دوعبادتم الی ہیں کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمادیا ہے۔ ان او قات کے علاوہ ووسرے او قات میں اگر ان عباوتوں کو کیا جائے گا تو وہ عباوت بی میں شار ہوگ ۔ ان میں سے ایک عبادت جے ہے۔ جے کے ارکان مثلاً عرفات میں جاکر تھیرنا، مزولفہ میں رات گزار نا۔ جمرات کی رمی کر ناوغیر دیہ ار کان وا ئیال ایسے ہیں کہ اگر اسى ايام مين انجام ديا جائے تو عبادت ہے اور ونوں ميں اگر كوئي شخص عرفات ميں وس دن تھیرے تو یہ کوئی عبادت نمیں۔ جمرات سال بھرکے بارہ مینے تک منی میں کھڑے ہیں۔ کیکن دو مرے ایام میں کوئی شخص جا کر ان کو کنکر ماں مار دے تو یہ کوئی عبادت س - توج جيسي اہم عبادت كے لئے اللہ تعلل فان بى ايام كومقرر فرمادياكم أكر بيت الله كا ج ان ايام من انجام دو مك توعبادت موكى- اور اس ير تواب طے كا-دوسرى عبادت قرائي ہے۔ قرباني كے لئے اللہ تعالى في ذى الحج كے تين دن لینی دس میاره اور باره آلریخ مقرر فرما دیئے جس۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی كى عبادت كرنا جاب تونسيس كر سكل البد أكر كولى شخص صدقه كرنا جاب تو بكرا في كر

ے اس کا گوشت صدقه كر سكتا ہے، ليكن يه قرماني كى حبادت ان تين دنول كے سواكسى

اور ون میں انجام نمیں یا عتی۔ لنذائذ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ اخیاز بخشاہ۔ ای وجہ ہے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان السبارک ک بعد سب ۔۔، زیرہ فضیلت والے ایام مخشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان ثب عباد آول کا تواب برده جاما ہے۔ اور الله تعالی ان ایام میں این خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ان ايام ميں مقرر كر ديئے گئے ہيں۔ کین مجھے اور اٹمال خامس طور پر

ان کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہو آ ہے۔

## بال اور ناخن نه کاشنے کا حکم

ذی الجبہ کا جاند رکھتے ہی جو تھم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عجیب وغریب حکم ے۔ وہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شادے کہ جب تم م ہے سی کو قربانی کرنی ہو توجس وقت وہ ذی الحجہ کا جاند و کھے اس کے بعداس کے لئے بال كاننا اور ناخن كاننا درست نسين- جونكر ميه تحكم نبي كريم صلى الله عايه وسلم سے منقبل ے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ کہ آومی اینے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کائے جب تف قریانی نہ کر لے۔ ﴿ ابن ماجِهِ کمابِ الاضاحي. باب من آراد أن بضحى قلا يُحد في العسر من شعره وانطفاره - عديث تمبر ١٨٨٧)

#### ان کے ساتھ تھوڑی سے شاہت اختیار کر لو

بظاہر سے تھم برا جیب و غریب معلوم ہو آ ہے کہ بیاند دیکھ کر بال اور ناخن کائے ہے منع کر و یا گیا ہے۔ لیکن بات دراصل ہے ہے کدان ایام میں اللہ تعالیٰ نے جج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائي اور مسلمانون كي أيك بست بدي تعداد الحمد الله اس وقت اس عبادت سے سراندوز مور بی ہے۔ اس وقت وبال سے حال ہے کہ الیام علوم مو آ ہے کہ بیت الله کے اندر ایک ایسامقناطیس لگاہوا ہے۔ جو چاروں طرف سے فرز ندانی توحید کواپنی طرف تمينج ربا ہے ہر کھے ہزاروں افراد اطراف عالم ت وبال پہنچ رہے ہیں۔ اور بیت اللہ کے ارو گر و جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جج بیت اللہ ک اوائیگی کی ب سعادت بخش بران منات کے لئے یہ تقم ہے کہ جبوہ بیت الشرشريف کی طرف

جائیں تووہ بہت انڈی ور دی یعنی احرام کین ار جائیں۔ اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بست می پابند بال عائد کر دیں۔ مثلاً یہ کہ سلا ہوا کپڑا نسیں پین سکتے۔ خوشبو بنیں لگا کتے۔ مند نسی و حانب سکتے۔ وغیرہ ان میں سے ایک پابندی سے کہ بال اور ناخن نسیں کاٹ سکتے۔

حضور مرور عالم صلی انته علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے کرم کو حاضر شیں ہیں۔ اور جج بیت اللہ کے کرم کو متحجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مور و بتانے کے لئے یہ فرما و یا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ماتھ تھوڑی ہی ان کی شاہت اپنے اعدر پیدا کر لواور ماتھ تھوڑی ہی ان کی شاہت اپنے اعدر پیدا کر لواور جس طرح وہ بال شیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ جس طرح وہ بالن شیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ جس طرح وہ بار شیں کاٹ رہے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ جس طرح وہ بار دی جو اس وقت جج بیت اللہ کی عظیم سعاوت سے بسر اندوز ہو رہے ہیں۔

#### الله كى رحمت بمانيس وهوندتى ب

اور ہمارے حضرت ڈاکٹر مجمد عبدالدی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمائے ڈھونڈتی ہیں۔ جب ہمیں سے تھکم دیا کہ ان کی مشاہت القد تبارک ہو ۔ تواس کے معنی سے ہیں کہ ان پر جو رحمتیں تازل فرمانا منظور ہے۔ اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطافرمانا چاہتے ہیں۔ آگ جس وقت عرفات کے میدان ہیں ان اللہ کے ہندوں پر حمت کی بارشیں بر سمیں، اس کی بدلی کا کوئی تکرا ہم پر بھی رحمت بر ساوے، تو ہندوں پر دحمت کی بارشیں بر سمیں، اس کی بدلی کا کوئی تکرا ہم پر بھی رحمت بر ساوے، تو بیشاہت پیدا کر تا بھی بروی نعمت ہے اور حضرت مجذوب صاحب کا بہ شعر بکرت پڑھا کہ تے تھے کہ ہے

تیرے محبوب کی یارب شاہت نے کر آیا ہوں مقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں مقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں کیا جد کے اللہ اس صورت کی بر کت سے حقیقت، میں تبدیل فرما دے۔ اور اس رحت کی جو گھٹائیں وہاں برسین گی انشاء اللہ ہم اور آپ اس سے محروم نمیں رہیں گئے۔

#### تھوڑے سے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے

امارے حضرت والا رحمة الله عليه كا فراق بيد تماكه فرماتے على كركيا الله جارك و تعلل اس بناء پر محروم فرما ديں گے كہ ايك فخض كه پاس جانے كے لئے چيے ضيں بيں؟ كياس واسطے اس كو عرفات كى رحموں ہے محروم فرمال ديں گے كہ اس كو حالات في جانے كى اجازت نہيں دى۔ اور اس واسطے وہ نہيں جاسكا؟ ايسانسيں ہے، بلكہ الله جارك و تعالیٰ جميں اور آپ كو بھی اس رحمت بیں شامل فرمانا چاہے ہیں۔ البحة تحور دى توجہ لور وحيان كى بات ہے۔ بس تحور دى سے فكر اور توجه كر لوكه بيس تحور دى سے تار ہوں۔ تو بھر الله شاہت بيدا كر رہا ہوں، اور اپنى صورت تحور دى س جيسى بنا رہا ہوں۔ تو بھر الله عبداك و تعالیٰ اپنے فضل سے جميں بھی اس رحمت بیں شامل فرما ديں گے۔ اشاء الله تعالیٰ۔

#### يوم عرفه كاروزه

ووسری چزیہ ہے کہ یہ ایام اتی آخیات والے ہیں کہ ان ایام میں آیک روزہ لڑاب کے اختبار ہے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور لیک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کے برابر ہے۔ اس ہات کی طرف اشارہ کر ویا کہ ایک مسلمان بعثنا بھی ان ایام نے بیا اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور نو ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ تعالی نے تجاج کے لئے ج کا مظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا اور ہمارے لئے خاص اس نویس تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا اور اس روزے کے بارے میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو مخص روزہ رکھے تو ججھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں

یمال سے بات بھی عرض کر دول کہ بعض اوگ جو دین کا کماحقہ علم نہیں رکھتا آواس قشم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور ایک سال

آئدہ کے گناہ معاف ہو گئے اس ہے ان اوگوں کے واول میں یہ خیال آ یا ہے کہ جب الله تعالى في ايك سال يسلم ك كناه تؤمعاف كرى دي اور ايك سال آسده ك بھی گناہ معاف قرما ویے اس کا مطلب سے ہے کہ سال بھر کے لئے چھٹی ہو گئے۔ جو چاہیں، کریں بب مناہ معاف ہیں، خوب سجھ لیجئے جن جن اعمال کے بارے میں نی كريم صلى الله عليه وسلم في ميه فرماياكه بي منابول كو معاف كرف وال اعمال مين، مثلًا وضو کرنے میں ہر عصو کو وحوتے وقت اس عضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز ردے کے لئے جب انسان مجدی طرف چانا ہے او ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ب- اور ایک ورجد بلند ہوآ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس محض نے رمغمان کے روزے رکھے اس کے تمام پھیلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد ر کھئے، اس متم کی تمام احادیث میں گناہوں سے مراد مناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور جمال تک کمیرہ مناہوں کا تعلق ہے اس کے مارے میں قانون سے ب کر بغیر توب کے معاف ضیں ہوتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ابی رحمت سے کس کے کمیرہ کناہ بغیر توب کے بخش ویں وہ الگ بات ہے ملکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ سیس کر لے گاہ معاف سیس مول کے۔ اور پھر توبہ سے مجی وہ مناو كبيرہ معاف بوتے بي جن كا تعلق حقوق الله ے ہو۔ اور اگر اس مناہ کا تعلق حقوق العباد سے بے مثلاً کسی کا حق دبالیا ہے۔ کسی کا حق مارلیا ہے کسی کی حق تلفی کرلی ہے اس کے بارے میں قانون سے ہے کہ جب تک صاحب حق کواس کا حق اوانہ کر دے یااس ہے معاف نہ کرالے۔ اس وقت کم تعاف نمیں ہوں گے۔ لنڈا یہ تمام فضیلت والی احادیث جن میں گناہوں کی معانی کا ذکر ے- وہ صغیرہ کتابوں کی معانی سے متعلق میں

تكبير تشريق

ان ایام می تیمراعمل تجمیر تشریق ہے۔ جو عرف کے دن کی نماز فجرے شروع مولا کے بعد ایک مرتب مشروع میں اس ایام میں تیمر تک جاری رہتی ہے۔ او یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتب پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ وہ تحمیریہ ہے :"الله اکبر، الله اکبر، والله الله والله والله المبرالله اکبر ولله الجمد" مردول کے لئے اسے متوسط بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔

اور آہستہ آوازے پڑھنا خلاف سنت ہے۔

(مصنف این الی شیب، ج م ص ۱۷۱، شای ج م ص ۱۷۸)

گنگاال**ی بنے** لکی ہے

ہمارے یماں ہر چزیں ایس النی گنگا ہے گئی ہے کہ جن چیزوں کے بارے یس شریعت نے کماہے کہ آہستہ آواز سے کموان چیزوں میں توٹوگ شور مچاکر بلند آواز سے پڑھتے ہیں مثلاً دعا کرنا ہے قرآن کریم میں دعا کے بارے میں فرمایا کہ: اُڈ عُواٰک تَنکُهُ دَعَمَّوْعًا ذَہِدُونَةً

( سورة الاعراف: ٥٥)

رسورہ الاور : 60)

العنی آہستہ اور تفرع کے ساتھ اپنے رب کو پکارواور آہستہ دعا کرو، چنانچ عام
اوقات میں بلند آواز سے دعا کرنے کے بجائے آہستہ آواز سے دعا کرناانفل ہے (البتہ
جہال دور سے دعا مانگنا سنت سے ثابت ہو وہال اسی طرح مانگناانفل ہے) اور اسی دعا کا
ایک حصہ ورود شریف بھی ہے۔ اس کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنازیادہ انفل ہے۔ اس
میں تواوگوں نے اپنی طرف سے شور مچانے کا طریقہ اختیار کر لیااور جن چیزوں کے بارے
میں شریعت نے کہا تھا کہ بلند آواز سے کو مثلاً تحبیر تشریق۔ جو ہر نماز کے بعد بلند آواز
سے کمنی چاہئے، لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز ہی شیس تکلتی، اور آہستہ سے پڑھنا
شردع کر دیتے ہیں۔

#### شوكت اسلام كامظامره

میرے والد ماجد قد س اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بیہ تکبیر تشریق رکھی ہی اس لئے گئی ہے کہ اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ ہو اور اس کا نقاضہ بیہ ہے کہ سلام کھرنے کے بعد مبد اس تحبیر ہے گؤے اس می مبدول ہے۔
بعد مبد اس تحبیر ہے گونج اشھے، لنذا اس کو بلند آواز سے کمنا ضروری ہے۔
ای طرح عید اللہ ختی کی نماز کے لئے جارہے ہوں تواس میں بھی مسنون ہے ہے کہ رائے میں بلند آواز سے تحبیر کتے جامیں۔ البتہ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کمنی چاہئے۔

# تكبير تشريق خواتين رجعي واجتسيح -

سے تعجیر تشریق خواتین کے لئے بھی مشروع ہاور اس میں عام طور پریوی کو آئی
ہوتی ہے۔ اور خواتین کو سے تعجیر پردھنا یاد نمیں رہتا۔ مرد حضرات تو چونکہ مجد میں
جماعت سے نماز اواکر تے ہیں۔ اور جب سلام کے بعد تحبیر تشریق کی جاتی ہ تو یاد
آجاتا ہے اور وہ کمہ لیتے ہیں۔ لیکن خواتین میں اس کارواج بہت کم ہے، اور عام طور پر
خواتین اس کو نمیں پر ھیتی ۔ اگر چہ خواتین پر واجب ہونے کے بارے میں علماء کے وو
قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض علماء کتے ہیں کہ خواتین پر واجب
نمیں بلکہ صرف مستحب ہے مردوں پر واجب ہے لیکن طامر ہے کہ اصفیاط اسی میں بیسے کم
نمیں بلکہ صرف مستحب ہے مردوں پر واجب ہے لیکن طامر ہے کہ اصفیاط اسی میں بیسے کم
نماز کے بعد سے تحبیر کمیسی پانچ روز تک ہو ملرف کی فجرے سا آثار تک کی عصر تک ہر
کو آہستہ آواز ہے کمنا جا ہے ہے اور انتخا خواتین کو بھی اس کی فکر کرنی جائے۔ اور خواتین کو بی مسلم جاتا جائے اور چونکہ خواتین کو اس کا پر حمنا یاد نمیس رہنا۔ اس لئے میں
خواتین کو سے مسلم جاتا جائے اور چونکہ خواتین کو اس کا پر حمنا یاد نمیس رہنا۔ اس لئے میں
خواتین کو سے مسلم جاتا جائے۔ اور مملام کے بعد کہ فیل

(معنف ابن ابي شيبه ج ٢ ص ١٩٠ شاني ج ٢ ص ١٤٩)

# قربانی دومرے ایام میں نہیں ہو علق

اور پھرچوتھااور سب سے افضل عمل جو اللہ تعالیٰ نے ایام ذی الحجہ میں مقرر فرایا ہے وہ قرائی کاعمل ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عمل سال کے دوسرے ایام میں انجام ضیں دیا جاسکتا صرف ذی الحجہ کی ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ آرج کو انجام دیا جاسکتا ہے ان کے طاوہ دوسرے او قات میں آدمی چاہئے کتنے جانور ذیح کر لے لیکن قربانی شیں ہو سکتی۔

# وین کے حقیقت تھم کی اتباع

اندا جاور قربی جوان ایام کے بوے انمال ہیں۔ ان کے ذراید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وین کی حقیقت سے ہے کہ کسی بھی ممل میں انھی ذات میں کچھ شمیں رکھا۔ نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کس ممل میں، نہ کس وقت میں، ان چیزوں میں جو نشیلت آتی ہے وہ ہمارے کھنے کی وجہ ہے آتی ہے، اگر ہم کہ میں، ان چیزوں میں جو نشیلت آتی ہے وہ ہمارے کھنے کی وجہ ہے آتی ہے، اگر ہم کہ وی کی خال کام بن جا مےگا۔ اور اگر ہم اس کام سے روک ویں تو پھراس میں کوئی اجر و تواب کا کام بن جا مےگا۔ اور اگر ہم اس کام سے روک ویں تو پھراس میں کوئی اجر و تواب کی کام بن جا میں عرف ان کولے لیجئے۔ 9 ذی الحجہ کے علاوہ سال کے 80 میں ان عرف ہوں گزار دیں، ذرہ برابر بھی عباوت کا تواب شمیں شلے و نول میں دہاں و توف کرنے کے لئے شمیں کہا، جب ہم نے عام و نول میں دہاں و توف کرنے کے لئے شمیں کہا، جب ہم نے کہا کہ نو ذی الحجہ کو آتی تواب نور وی ہوگا۔ اور ہماری طرف سے اجر و تواب کے متحق ہوگے۔ اوس بات ہے ہے کہ نہ میدان عرفات میں پچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس واسطے کہ ہم کے دام اسل بات ہے ہے کہ نہ میدان عرفات میں پچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں پچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں پھی اور وقت میں فضیلت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور نہ اس وقت میں پھی نفیلت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور نہ اس وقت میں بھی نفیلت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور نہ اس وقت میں بھی نفیلت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوت میں نفیلیت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور نہ اس وقت میں بھی نفیلت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوت میں نفیلیت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوت میں نفیلیت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوت میں نفیلیت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوت میں نوبر بی کسی نفیلیت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوت میں نوبر بیاتی ہو جاتی ہے۔

#### اب معجد حرام سے کوچ کر جائیں

آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معبد حرام میں نماز پڑھنے کی ابنی فضیات رکھی ہے کہ ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کا اجر رکھتی ہے ، اور جج کے لئے جانے والے حضرات ہر نماز پر ایک لاکھ نمازوں کا تواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب ۸ فری المجھ کی تاریخ آتی ہے تواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تکم جوا کہ معجد حرام کو چھوڑو، اور ایک لاکھ نمازوں کا تواب بحد میں رہا تھا۔ اس کو ترک کرو، اور اب منی ہیں جاکر پڑاؤ والو، چنا نچ ۸ فری الحجہ کی ظہرے لے کر ۵ فری الحجہ کی فجر تک کا وقت منی ہیں گزارنے کا والو، چنا نچ ۸ فری الحجہ کی ظہرے لے کر ۵ فری الحجہ کی فجر تک کا وقت منی ہیں گزارنے کا جا؟ تھم دے ویا آلیا۔ اور فرا سے دیکھنے کہ اس وقت میں حاجی کا منی کے اندر کوئی کام ہے؟ کچھ نمیں ، نہ اس میں جرات کی رمی ہے۔ اور نہ اس میں وقوف ہے ، اور نہ کوئی اور عمل ہے۔ بہی صرف ہے۔ بہی صرف ہے۔ کہ پانچ نماز میں وہاں پڑھو، اور ایک لاکھ نمازوں کا تواب

چھوڑ کر جنگل میں نماز پڑھی اس تھم کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کا جو تواب ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے باب جب ہم نے یہ کمہ دیا کہ جنگل میں جاکر نما پڑھو تو جنگل میں خاکر نما پڑھو تو جنگل میں نماز پڑھنے کا جو تواب ہے وہ معجد حرام میں بھی نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی مختص میہ سوچے کہ منی میں اس روز کوئی عمل تو کر تانہیں ہے۔ چلومکہ میں رہ کرید پانچ نمازیں معجد حرام میں پڑھ اوں تو اس نماز سے آیک لاکھ نمازوں کا تواب تو کجا، ایک نماز کا تواب بھی نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ تعالی کے تعم کے طاف کیا۔ اس نے اللہ تعالی کے تعم کے طاف کیا۔ اور جج کے منامک میں کی کر دی۔

#### کسی عمل اور کسی مقام میں پچھ نہیں رکھا

جی عبادت میں جگہ جگہ قدم قدم پر بید بات نظر آتی ہے ان بنوں کو توڑا گیا ہے جو انسان بعض او قات اپنے سینوں میں بسالیتا ہے۔ وہ بید کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ نئیں رکھا۔ کسی مقام میں کچھ نئیں رکھا۔ جو کچھ بھی ہے ≡ ہمارے تھم کی انباع میں ہے جب ہم کسی چیز کا تھم دیں تو اس میں ہر کت اور اجرو ثواب ہے۔ اور جب ہم کمیں کہ بید کام نہ کرو کہ اس وقت نہ کرنے میں اجر ثواب ہے۔

## عقل کہتی ہے کہ یہ دیوانگی ہے

جی پوری عبادت میں یی فلسفہ نظر آتا ہے۔ اب یہ دیکھے کہ ایک پھر متی میں کھڑا ہے، اور لا کھوں افراد اس پھر کو کئریاں مار ہے ہیں، کوئی فخض اگر یہ پو ہیچھے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو دیوائل ہے کہ ایک پھر پر کنگر ہر سائے جارہے ہیں، اس بھر نے کیا تصور کیا ہے؟ لیکن چو تک ہم نے کہ دیا کہ یہ کام کرہ اس کے بعد اس میں حکوت، مصلحت اور عقلی دلائل علاش کرنے کا مقام نہیں ہے بس اب اس پر عمل ہی ہیں اجر و مواب ہے۔ اس دیوائل ہی میں لطف بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے۔ فواب ہے۔ اس دیوائل ہی میں قدم ہر یہ سے سمایا جارہا ہے کہ تم نے اپنی عقل کے سانچ کی عبادت میں قدم ہر یہ یہ سے سان جارہا ہے کہ تم نے اپنی عقل کے سانچ میں جو چیزیں بھار کھی ہیں اور اس بات کا میں جو چیزیں بھار کھی ہیں اور سے میں جو برت بسار کھے ہیں ان کو توڑو، اور اس بات کا اور راک پیدا کرو کہ جو پہتے تھی ہو وہ تارہ سے تارہ میں ہے۔

### قربانی کیاسبق دی ہے

میں چز قربانی میں ہے، قربانی ی عبادت کا سارا فلسفہ ہیں ہے۔ اس لئے کہ قربانی کے معنی ہیں "اللہ کا تقرب عاصل کرنے کی چیز "اور سے لفظ "قربانی " تربانی " کہ معنی ہیں "اللہ کے معنی ہیں ہیں کہ وہ چیز فکلا ہے۔ اور الفظ "قربانی کا تقرب حاصل کیا جائے اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا جس سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کیا جائے اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے عمل کی اجباع کا تاکہ میں ہے۔ جب ہمارا تھم آجائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے ووڑائے کا موقع ہے، نہ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باتی رہتا ہے اور نہ اس میں چوں و چرا کرنے کا موقع ہے، ایک مومن کا کام میہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تھم آجائے تو اپنا سر جھکا وے اور اس تھم کی اجباع کرے۔

## سٹے کو ذرمح کرنا عقل کے خلاف ہے

جيهاباپ ويساجيا

الله آپ نے اللہ تعالی سے اس کی مصلحت شمیں ہوچھی، البت بينے سے استحان اور

#### آزمائش كرنے كے لئے سوال كياك،

" كَا بُنَيَّ أَنْ أَنْ كِي فِ الْمَتَّامِ أَنَّ أَذُ يَعُكَ فَانْظُرُ مَاذَا مَرَى"

(سوره انسافات ۱۰۲)

ائے سیٹے میں نے تو خواب میں یہ ویکھا ہے کہ حمیس ذیح کر رہا ہوں اب بتاؤ تمہاری کیارائے ہے؟ ان کی رائے اس لئے نہیں ہوچی کہ اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذیح نہیں کروں گا۔ بلکہ ان کی رائے اس لئے ہوچی کہ بیٹے کو آزمائیں کہ بیٹا کتنے پاتی میں ہے۔ اور اللہ تعالی کے عظم کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے؟ وہ بیٹا بھی معزت ابرائیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا جن کے ملب سے سیدالاولین والا تحرین صلی اللہ علیہ وسلم ذیبا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی بلٹ کریہ نہیں ہو چھاک ابا جان! بھی سے میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی بلٹ کریہ نہیں ہو چھاک ابا جان! بھی سے کیا جرم سرز و ہوا ہے؟ میرا تھور کیا ہے کہ جھے و ت کے گھاٹ آ ارا بارہا ہے اس بیس کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا کہ:

يًا آبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَنَجِدُ فِنْ أِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ السَّابِرِينَ

ایا جان آپ کے پاس جو عظم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہال تک میرا معللہ ہے تو آپ انشاء اللہ مجھے مبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آہ و بکا نمیں کروں گا۔ میں رووں گااور چلاؤں گانمیں۔ اور آپ کو اس کام سے نمیں روکوں گا۔ آپ کر گزریۓ۔

# چلتی چُھری ڈک نہ جائے

جب باب بھی ایسا اولو العزم اور بیٹا بھی اولو العزم، دونوں اس تھم پر عمل کرنے

کے لئے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو زجین پر لٹا ویا، اس وقت حضرت اساعیل علیہ
السلام نے فرمایا کہ اباجان! آپ بجھے پیٹائی کے بل لٹائیں۔ اس لئے کہ اگر سید حالئائیں
گئے تو میری صورت سامنے ہوگی۔ جس کی وجہ سے کسیں ایسانہ ہو کہ آپ کے دل میں
سیٹے کی محبت کا جوش آجائے۔ اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی
بیند آئیں کہ اللہ تعالی نے ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ چنائی فرمایا

144

#### فَلَقَا آصُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَائِنِ

( سورة الساقات : ١٠٣ )

قرآان کریم نے برا عجیب و فریب لفظ استونکیا ہے۔ فرمایا "فنما آسلما" لین جب باب اور بیٹے دونوں جھک گئے۔ اور اس کا آیک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب باب اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے۔ اس لئے کہ اسلام ہے معنی ہیں اللہ کے تھم کے آگے جھک جانا اور اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ اصل اسلام ہیہ ہے کہ تھم کیسا بھی آ جائے۔ اور اس کی وجہ سے دل پر آر ہے ہی کیوں نہ چل جائیں۔ اور وہ تھم عقل کے فلاف ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ اور اس کی وجہ سے جان وہال اور عزت اور آبروکی کمتی قربانی کیوں نہ ویں نہ معلوم ہو۔ اور اس کی وجہ سے کہ اللہ کے اس نہم کے آگے ایچ آپ کو جھکا دین پڑے یہ بس انسان کا کام ہیہ ہے کہ اللہ کے اس نہم کے آگے ایچ آپ کو جھکا اللہ کے حام کے آگے ایچ آپ کو جھکا اللہ کے حام کے آگے ایچ آپ کو جھکا کہ دین وہ اس لئے فرمایا کہ جب دونوں اسلام لے آگے۔ اور وہ آن اللہ کے حام کے آگے جو اور اس طرح اس لئے لٹایا کہ جینے کو پیشائی کے بل نٹا دیا۔ اور قرآن کریم نے لٹا دیا۔ اور قرآن کے جان صورت سامنے ہوئی وہم کی وجہ کے اس طرح اس لئے لٹایا کہ جینے کی صورت سامنے ہوئی وہم کی رگ نہ جائے اس لئے لٹایا کہ جینے کی صورت سامنے ہوئے وہ جس کی جو کہ کا بیان کیا ہے اور اس طرح اس لئے لٹایا کہ جینے کی صورت سامنے ہوئے وہ جس کی جائی کیا ہے اور اس طرح اس لئے لٹایا کہ جینے کی صورت سامنے ہوئی وہم کی رگ نے بال انایا۔

روائوں میں آآئے کہ جب منرت ابرائیم طید السلام اپنے بیٹے کو لٹانے گئے تو حفرت اساعیل علیہ السلام نے بیٹے کو لٹانے گئے تو حفرت اساعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ الباجان! آپ جھے ذرح تو کر رہے ہیں، ایک کام یہ کر لیجئے کہ میرے کیٹ نہ آئیمی طرح سمیٹ نینج اس لئے کہ جب میں ذرح ہوں گا تو فطری طور پر تزیوں گا۔ اور ترپخ کے نتیج ہیں : و سکتا ہے کہ خون کے چھینے دور تک جائیں اور اس کی دجہ سے میرے کپڑے جگہ سے خون میں لت بت ہو جائیں۔ اور پھر جائیں اور اس کی دجہ میرے کپڑوں کو دیکھیں گی تو ان کو بہت طال ہوگا۔ اس لئے آپ میرے کپڑوں کو دیکھیں گی تو ان کو بہت طال ہوگا۔ اس لئے آپ میرے کپڑوں کو آپھی طرح سمیٹ لیعی .

قدرت كاتماشه ويمهيئ

پھر کھیا ہوا؟ جب ان دونوں نے اپ جھے کا کام پورا کر دیا تو اللہ تعالی فراتے ہیں کہ جب بندول نے اپ کام کر تا ہے۔ چنانچہ فرایا کے جب بندول نے اپ خصے کا کام کر تا ہے۔ چنانچہ فرایا کہ :

#### وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِنِهُ فَلْمَسَدَّ فَتَ الرُّوْيَا

(مورو الصافات ١٠٥٠ ٥٠١)

اے ابراہیم! تم فے اس خواب کو سچاکر دیکھایا۔ اب ہماری قدرت کا تماث دیکھو۔ چنانچ جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ معفرت اسائیل علیہ السلام ایک جگہ ہیں ہوئے مسکرارے جیں۔ اور وہال ایک ونباؤی کیا ہوا پڑا ہے۔

## الله كا علم مرچزير فوقيت ركھتا ہے

یہ پورا واقعہ جو ور حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے۔ روز اول سے یہ بتار با بے کہ قربانی اس لئے مشروع کی گئی ہے ماکہ انسانوں کے ول میں یہ احساس، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہوکہ اللہ تعالیٰ کا تحکم ہر چیز پر نوقیت رکھتا ہے اور دین ور حقیقت احباع کا نام ہے اور جب تحکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے ووڑائے کا وقع نسیں۔ حکمتیں اور مصلحیت اللاش کو نے کا موقع نسیں ہے

#### حنفرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی حکمت تلاش نہیں کی

آج ہمارے معاشرے میں جو محمرای پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم تکم میں حکمت تا اش کروکہ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ اور اس کا عقلی فائدہ کیا ہے؟ اور اس کا عقلی فائدہ نظر ہے؟ اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر عقلی فائدہ نظر آئے گاتو کریں کے اور اگر فائدہ نظر نہیں آئے گاتو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی دین ہے؟۔ کیا اسکا نام اتباع ہے؟ اتباع تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے و کھایا اور ان کے جیئے حضرت اساعیل علیہ السلام نے کرکے و کھایا اور ان کے جیئے حضرت اساعیل علیہ السلام نے کرکے و کھایا اور ان ہے جانے فرمایا کہ:

#### " وَ تَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِ مِنَ"

( سورة المسافات :۱۰۸)

معنی جم فے آنے والے مسلمانوں کو اس عمل کی نقل الارنے کا پابند کر و یا۔ یہ جو ہم قرمانی کر فے جارہ جیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام

ک اس عظیم الشان قربانی کی نقل آثارتی ہے۔ اور نقل آثار نے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے تھی دلیل شعیں ماگی۔ جسے اللہ کے تھی دلیل شعیں ماگی۔ اور کوئی محکم آھے سر جھکا دیا اب اور کوئی محکمت اور مصلحت طلب شیں کی اور اللہ تعالیٰ کے تھم کے آھے سر جھکا دیا اب ہمیں جھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور قربانی کی عمادت سے بھی سبق دینا منظور ہے۔

#### کیا قربانی معاشی تبای کا ذراجہ ہے؟

جس مقصد کے تحت اللہ تعالی نے یہ قربانی واجب فربائی تھی، آج اس کے بالکل بر خلاف کسنے والے یہ کہ رہے ہیں کہ صاحب! قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی (معاذ اللہ) خوا نخواہ رکھ دی گئی ہے، لا کھول روپیہ خون کی شکل میں تابیول میں بہہ جاتا ہے، اور معاشی انتہار سے نقصان دو ہے، کتنے جائور کم ہو جاتے ہیں، اور فلاس فلاس معاشی نقصان ہوتے ہیں وغیرہ، لنذا قربانی کرنے بجائے یہ کر تاجاہی کہ دو اوگ جو غریب ہیں جو بھوک سے بلمبلارہے ہیں تو قربانی کر کے گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اگر وہ روپیہ اس غریب کو دے دیا جائے آگر وہ روپیہ اس غریب کو دے دیا جائے اس کی ضرورت پوری ہوجائے ۔ یہ پروپیکنڈہ اتنی کشت سے کیاجارہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص طلقہ تھا۔ جو یہ باتیں کہتا تھا۔ لیکن اب یہ حالت کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص طلقہ تھا۔ جو یہ باتیں کہتا تھا۔ لیکن اب یہ حالت ہوگئی ہے کہ کہ شاید ہی کوئی دی خالی جاتا ہو۔ جس میں کم از کم دو چار افراد یہ بات نہ پوچھ لیے ہوں کہ ہمارے می کوئی دی خالی جاتا ہو۔ جس میں کم از کم دو چار افراد یہ بات نہ پوچھ لیے ہوں کہ ہمارے می کوئی دی خوابی میں ہمت سے لوگ غریب ہیں، لنذا آگر ہم لوگ قربانی نہ کریں اور دو رقم ان کو دے دیں تو اس میں کا حربے ہیں، لنذا آگر ہم لوگ قربانی نہ کریں اور دو رقم ان کو دے دیں تو اس میں کا حربے ہیں، لنذا آگر ہم لوگ قربانی نہ کریں اور دو رقم ان کو دے دیں تو اس میں کا حربے ہیں، لنذا آگر ہم لوگ قربانی نہ

# قرمانی کی اصل روح

بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا آیک موقع اور آیک محل ہوتا ہے مثا کوئی شخص یہ سوچ کہ میں نماز نہ براعوں، اور اس کے بجائے غریب کی مدد کر دول۔ تواس سے نماز کا فرایشہ ادا نمیں ہو سکتا، غریب کی مدد کرنے کا اجرو ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جو دو سرے فرائنس ہیں، ود اپن جگہ فرض و داجب ہیں، اور قربائی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈہ کیا و مسائی اعتبار کیا ہے کہ ود عمل کا سب ہے، اور سعاشی اعتبار

ے اس کا کوئی جواز نسیں ہے، یہ در حقیقت قربانی کے سارے فلنے اور اس کی روح کی نفی ہے۔ ارے بھائی، قربانی تو مشروع ہی اس لئے گئی ہے کہ یہ کام تمہاری عقل اور سمجھ میں آرہا ہو، یائ آرہا ہوں پھر بھی یہ کام کرو، اس لئے کہ ہم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم جو کمیں، اس پر عمل کر کے و کھاؤ۔ یہ قربانی کی اصل روح ہے، یاد رکھو، جب تک انسان کے اندر اتباع پدائیس ہو جاتی اس وقت تک انسان انسان نمیس بن سکنا، جنتی تک انسان افسان نمیس بن سکنا، جنتی بد عنوانیاں، جنتے مظالم، جنتی تباہ کاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ بد عنوانیاں، جنتے مظالمی جیجھے چاتا ہے در حقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے چھھے چاتا ہے اللہ کے حکم کی اتباع کی طرف نمیں جاتا۔

# تین دن کے بعد قربانی عباوت مہیں

اور عباوات کے اندر یہ ہے کہ دو تنفی طور پر جس وقت چاہیں اداکریں۔ لیکن قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا ویا کہ کے تور اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا ویا کہ کے توکوئی عباوت ہوں کے بعد اگر قربانی کرو کے توکوئی عباوت ضیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لئے کہ اس عمل میں پچھ نمیں رکھا۔ بلک جب بم نے کہ ویا کہ قربانی کرواس وقت عباوت ہے اور اس کے علاوہ عباوت نمیں جب کاش یہ نکتہ بہلی سمجھ میں آ جائے تو سارے دین کی سمجھ فیم حاصل ہو جائے۔ ہے۔ کاش یہ نکتہ بہلی سمجھ میں آ جائے تو سارے دین کی سمجھ فیم حاصل ہو جائے۔ دین کا سارا نکتہ اور کور یہ ہے کہ دین انتہاع کا نام ہے، جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خم آئیا، دو مانی اور اس پر عمل کرو، اور جمال تکم نمیں آیا، اس میں پچھ نمیں ہے۔

#### سنت اور بدعت میں فرق

بدعت اور سنت کے در میان بھی یمی امتیاز اور فرق ہے کہ سنت باعث اجر و تواب ہے اور بدخت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یمال کوئی تیت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب! اگر ہم نے تیجہ کر لیا، دسوال کر لیا، چالیسوں کر لیا توہم نے کونسا گناہ کا کام کر لیا؟ بلکہ میہ ہواکہ لوگ جمع ہوئے انہوں نے قرآن شریف پڑھا، اور فرآن شریف پڑھتا تو ہڑی عبادت کی بات ہے اور اس میں کیا شرائی کی بات ہوئی ؟ ارے بھائی! اس میں شرائی سے ہوئی کہ قرآن شریف اپنی طرف سے پڑھا، اور اللہ اور اللہ کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کر آن شریف پڑھنا اس وقت اسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق باعث اجر و تواب ہوئے مریقے کے مطابق ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوئا اس کے خلاف ہو تواس میں کوئی اجر و تواب نسیں۔

#### مغرب کی چار رکعت بردهنا گناه کیول ہے؟

میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ مغرب کی تین رکعت پڑھنافرض ہے، اب آیک فخص کے کہ '' ماذ اللہ '' یہ تین کا عدد کچھ ہے تکا ساہے۔ چار رکعت پوری کیوں نہ پڑھیں ؟ا ہوہ فخص تین رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھتا ہے۔ بتائے۔ اس نے کیا "ناہ کیا؟ کیا اس نے تراب پی لی ؟ کیا چوری کرلی ؟ یا ڈاکہ ڈالا، یا کسی گناہ کبیرہ کا ار تکاب کر لیا؟ صرف اتناہی تو کیا کہ ایک رکعت زیادہ پڑھ لی، جس میں قرآن کریم زیادہ پڑھا۔ ایک رکوت زیادہ کے، اور اللہ کانام لیا۔ اب اس میں اس نے کیا گناہ کر لیا؟ نیکن ،و گا ہے کہ چوتھی رکعت جو اس نے زیادہ پڑھی۔ نہ صرف یہ کہ اور ان کو بھی نزاب کر دے گی۔ یول ؟ اس لئے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے اور ان کو بھی نزاب کر دے گی۔ کیوں ؟ اس لئے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے عام کی تراب کر دے گی۔ کیوں ؟ اس لئے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے عرف ہونے جو کہ طریقہ بتائے ہوئے طریقہ بتائے ہوئے طریقہ تایا ہوا جو بتایا ہوا طریقہ تنیں ہے، بلک اپنی طرف ہے گئر ابوا طریقہ بتائے ہوئے کو ناکدہ، کوئی اجر و تواب میں ہے، اور دیکھنے میں بہت اچھا معلوم ہو تا ہے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ، کوئی اجر و تواب میں۔

#### سنت اور بدعت کی دلجسپ مثال

ميرے والد صاحب قدس الله مره كے پاس أيك بزرگ حضرت شاه عبد العزرز صاحب مدية الله عليه " وعاجو" شريف لاياكرتے تف تبليغي جماعت كے مشہور اكابر جس سے تضاور برے جيب وغريب بزرگ تھے۔ أيك دن آكر انهول نے والد صاحب ت جيب ذواب على ميرے والد ماجد كو ديكھا كه آپ ايك بليك بور د كر.

یاس کفڑے ہیں اور پچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے میں اور آپ ان کو پچھ پڑھارہے ہیں حضرت والد صاحب" نے بلیک بورڈ پر جاک ے ایک کا ہندسہ (۱) بتایا، اور لوگوں ے يوچھاكر يركياہے؟ لوگوں نے جواب وياكر يدايك باس كے بعد آب نے اس الک کے حندے کے دائمیں طرف (١٠) ایک نقطہ بنایا، لوگوں سے یو تھا کہ اب کیا ہو كيا؟اوكول في جواب دياكه به وس (١٠) موكيا اور چرايك نقط اور نكاديا اور يوجها كداب كيا موكميا؟ اوكون في كماكداب بيرسو (١٠٠) موكيا- مجرايك نقطد اور لكا ديا اور يوجها كداب كيا مو كميا؟ لوكول نے بتايا كداب ايك بزار ١٠٠٠ موكيا۔ پر فرمايا من جتنے نقطے لگاتا جارہا ہوں سے وس گناہ روحتا جارہا ہے۔ پھر انہوں نے وہ سارے نقطے منا ویئے۔ اور اب دوبارہ وئی نقطہ اس ایک ہندے کے ہائیں طرف (١٠) لگایا۔ پھر لوگوں ے یوچماک بد کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ اعشاریہ ایک ہوگیا۔ لین ایک کارسوال حمد، اور پھرایک نقطہ اور لگا دیا۔ (۰۰۱) اور پوچھا کہ اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اب بیہ اعشاريه صفرليك موسميا، يعني أيك كاسووال حصه، پحرايك نقط اور لكاكر يوجيعا كه اب كيامو كيا (٥٠٠١) لوكول في بتاياكه اب اعشاريه صغر صغر ايك، ليني ايك بزاروال حصد بن کیا۔ پھر فرمایا کہ اس ہے معلوم ہوا کہ بائیں طرف کے نقطے اس عدد کو دس کناہ کم کر رے ہیں محرفرمایا کہ دائس طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ سنت ہیں اور بائس طرف جو نقط لگ رہے ہیں ود بدعت ہیں، دیکھنے میں بظاہر دونوں نقطے ایک جیسے ہیں، لیکن جب وأمیں طرف لگایا جارہا ہے توسنت ہے اس لئے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اور جو بائیں طرف لگائے جارہے ہیں تو وہ اجر و ثواب کا موجب ہونے کے بجائے اور زیادہ اس کو گھٹا رہے ہیں، اور انسان کے عمل کو ضائع کر رے ہیں، بس سنت اور بدعت میں یہ فرق ہے۔

بھائی! دین ملاا کا ملاااتباع کانام ہے جس دقت ہم نے جو کام کہ دیا، اسوقت اگر کرد کے توباعث اجر ہو گااور آگر اس سے ممثار اپنے دماغ سے سوچ کرکہ و کے تواس میں کوئی اجر و ٹواب نہیں۔ حفرت ابو بمراور حفرت عررمني الله عنهما كافماز تهجد براهنا

ہمارے حضرت والا رحمة الله عليه كي بات ياد آگئى۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے ساہو كاكہ آخضرت صلى الله عليه وسلم بهى بهى رات كے وقت صحابہ كرام كو ديكھنے كے لئے باہر نكلا كرتے تھے۔ ايك مرتبہ جب آپ نكلے تو حضرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كو و يكھا كہ تہجہ كى نماز جس بہت آہت آہت آواز جس قرآن كريم كى تلاوت كر رہے ہيں، جب آگے بوجھ تو و يكھا كہ حضرت فادوق اعظم رضى الله عنه بهت ور ذور دور ت قرآن كريم كى تلاوت كر رہے ہيں، اس كے بعد آپ واپس كر تشريف لے آپ ذور ذور حق قرآن كريم كى تلاوت كر رہے ہيں، اس كے بعد آپ واپس كر تشريف لے آپ آپ آئے۔ صح فجر كى نماز كے بعد جب حضرت صديق اكبر رضى الله عنہ آہت آہت قرآن كريم كى تلاوت كر رہے ہيں، اس كے بعد آپ واپس كر تشريف لائو آپ نماز عن بہت آہت آہت آہت قرآن كريم كى تلاوت كر رہے تھے ؟ حضرت صديق آكبر رضى كى تلاوت كر رہے تھے ؟ حضرت صديق آكبر رضى الله ورضى كى تلاوت كر رہے تھے ؟ حضرت صديق آكبر رضى كى تلاوت كر رہے تھے ، اتنى آہت آواز جس كوں كر رہے تھے ؟ حضرت صديق آكبر رضى الله ورضى الله ورضى يوں كر رہے تھے ؟ حضرت صديق آكبر رضى الله ورضى عدرت حدیق آكبر رضى الله ورضى الله ور

اسمعت من ناجيت

میں جس سے منا جات کر رہا تھا۔ اس کو سنا دیا، اس لئے مجھے آواز زیادہ بلند کرنے مرورت نہیں، جس ذات کو سنا مقصود تھااس نے سن لیا، اس کے لئے بلند آواز کی شرط نہیں۔ اسکے بعد آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھاکہ آپ آئی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ:

اوقظ الاسنان واطردالثبطان

میں اس کے زور سے پڑھ رہاتھا، آکہ جو سونےوالے میں اکو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔ گھر آپ نے حضرت صدیق اکبر وضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ "ارفع قلالا"" تم ڈرا بلند آواز سے پڑھا کرو۔ اور حضرت فلروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: "النفض قلیلا"" تم اپنی آواز کو تحوزا ساکم کر وو۔ (ابوداؤں کتب الصلاة، باب رفع الصوت بالقرق فی صلاة اللیل، صدیث نمبر ۱۳۲۹)

اعتدال مطلوب ہے

بسرحل! يه مشور واقعد ب جواحاديث من منقول ب- اور اس كي تشريح مين

عام طور پر یہ کما جاتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں اعتدال کی تعلیم دی کہ نہ بست زیادہ او پی آواز ہے پڑھوا در نہ بست زیادہ پہت آواز ہے پڑھو، اور یہ بست زیادہ پہت آواز ہے بڑھوا اور نہ بست زیادہ ہی ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ "قلا تجھی نہت لا تا کہ نماز میں نہ بست زیادہ تو ایک انتقال کے ساتھ تو وہ وہ ہے در میان اعتدال کے ساتھ پڑھو۔

## ایی تجویز فنا کر دو

کیون حفرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ ممرہ نے حفرت کیم المامت رہے اللہ علیہ کے واسلے سے اس حدیث کی ایک مجیب توجیہ ارشاد فربائی ہے۔ فربایا کہ حفرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ خواب میں جو بات ارشاد فربائی تھی کہ میں جس کو سنار ہابوں۔ اس نے سن لیا۔ زیاد ور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ بات غلط نسیں تھی۔ اور حفرت فلاوق اعظم رضی اللہ عنہ طبعی طور پر چونکہ تیز آواز والے تھے۔ اس لئے نماز میں اگر ان کی آواز بلند ہوگئی تو کوئی ناجائز بلت نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ اب تک تم دونوں اپنی مرضی اور اپنی رائے سے پڑھ رہے تھے، اور اب ہمارے کہنے کے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے ہوں اپنی مرضی کے مطابق تھا۔ اس میں آئی نورا نیت اور اتنی برکت نہیں تھی، اب ہماری تجویز کے مطابق جب پڑھو کے تواس میں نورا نیت اور برکت جس تھی، اب ہماری تجویز کے مطابق جب پڑھو کے تواس میں نورا نیت اور برکت ہوگی۔

# پوری زندگی اتباع کا نمونه ہونا چاہئے۔

سے ہے سلاے دین کا خلاصہ کہ اٹی تجویز کو دخل نہ ہو۔ جو کوئی عمل ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر سے بلت ذہمی نشین ہو جائے تو سلری بد عموں کی جڑ کمٹ جائے۔ اور اس حقیقت کو سکھانے کے لئے قربانی شردع کی گئی ہے۔ بات دراصل ہے کہ ہمارے یماں ہر چیز ایک غفلت اور بے توجی کے عالم میں گزر جاتی ہے۔ قربانی کرتے وقت ذرا سااس حقیقت کو آزہ کیا جائے کہ یہ قربانی در حقیقت یہ سبق سکھاری ہے کہ ہماری پوری ذندگی اللہ جل اللہ کے تکم کے آبع ہونی چاہئے، اور پوری ذندگی اتباع کا نمونہ چاہئے۔ چاہے ہماری سمجھ میں آتے بائد آئے، ہماری عقل میں آتے بائد آئے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تکم کے آگے سر جمعکنا چاہئے۔ بس! اس قربانی کا سارا فلفہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس فلف کو سمجھنے کی بھی توفق عطافرائے۔ اور اس کی بر کات عطافرائے۔ آمین۔

#### قرمانی کی فضیلت

حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جاتور قربان کر آ
ہے۔ اس قربانی کے نتیج میں یہ ہوگائی جاتور کے جسم پر جنتے بال ہیں، ایک ایک بال کے عوض ایک ایک گیا معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان تین دنوں میں کوئی عمل خون بسانے سے زیادہ محبوب نمیں ہے۔ جتنازیادہ قربانی کرے گا۔ اتنابی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ اور فربایا کہ جب تم قربانی کرتے ہوتو جاتور کا خون ابھی زمین پر جسیں گر آ، اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یساں بہنے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یساں تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یساں تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ سب اس لئے سے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ یہ دیکھے بغیر کہ یہ اس کے اللہ اللہ و بات عقل میں آری ہے یا شمیں؟ اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے مال کا فائدہ ہو رہا ہے یا نفسان ہو رہا ہے، صرف میرے عظم پر جاتور کے گلے پر چھری پھیررہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عظیم اجر رکھا ہے۔

#### ایک دیماتی کا تصه

بزر گوں نے فرمایا کہ پہلے ذمانے میں ایک قاعدہ تھا کہ جب کی بڑے ہا، شاہ کے ور ہار میں جائے ہو تو کوئی بدیہ یا تحفہ بطور نذرانہ ساتھ کے جائے، اور درمقیقت اس باد شاہ کو تمارے نذرانے کی ضرورت نہیں لیکن اس نذرانے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ اگر باد شاہ اس

نذرانے کو قبول کر لے گا۔ تواس کی خوشنو دی حاصل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اور کھے حاصل ہوگا۔ مولاناروی سعند الشرعليہ نے اس ير واقعہ للعاب ك بغداد كے قريب ایک گاؤں تھااس گاؤں میں ایک دیباتی رہنا تھا۔ اس دیباتی نے اراوہ کیا کہ میں بغداد جاكر بادشاہ اور امير المؤمنين سے ملاقات كرول اور وہ آج كل كے بادشاہ كى طرح نهيں ہوتے تھے کہ چھوٹی می ریاست لے کر میٹ مسئے، اور بادشاد بن مسئے بلک اس وقت بغداد کے خلیفہ کی آ دہی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی۔ بسرحل! جاتے وقت اس نے اپنی ہوی ے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جارباہوں توان کے لئے کوئی تحف ادر نذرانہ بھی لے کر جاتا جائے۔ اب کیا تخف لے کر جاؤں ؟ جو باوشاہ کے لائق ہو، اور بادشاہ اس کو و كيد كر خوش بوجائي؟ وو چھو في سے كاؤل ش رہنے والے ويماتى لوگ تھے۔ ونياكى خربھی شیں تھی، اس لئے بیوی نے مشورہ ویاکہ بمارے گھر کے سنکے میں جو یانی ہے وہ سر كالمعندا صاف شفاف اور مينها بإنى ب- ايما بإنى بادشاه كوكمان ميسر آيا موكا- للذاب یانی لے جات اس دیماتی مقل میں بوری کی بات آئی، اور اب اس نے وو یانی کا گھڑا مرير المايام اور يغداد كي طرف چل ديا- آج كي طرح بوائي جماز ياريل كاسفر تو تفاضين، پیدل یا او نون پر سنر ہو آتھا۔ وہ دیماتی پیدل ہی روانہ ہوا،اب رائے میں ہوا چل رہی ہے مٹی اڑاڑ کر منکے کے اور جم رہی ہے اور بغداد سینچنے سینچے مٹی کی = جم می، جب بادشاہ كے دربار ميں حاضري ہوئى توعرض كياكہ حضور! ميں آپ كى خدمت ميں أيك تخف لے كرآيامون - بادشاون يوچهاكم كيا تحف لائع مو؟اس ديساتي في وه منكافيش كرويا اور کماک مید میرے گاؤں کے کویں کاصاف شفاف اور میٹھا یانی ہے، میں نے بد سوجاک انتااچھایانی آپ کو کامیسر آ آ ہوگاس لئے میں یہ آپ کے لئے لایا ہوں، یہ آپ کے لئے نذرانہ ہے، آپ قبول فرمالیں۔

بادشاہ نے کماکہ اس منکے کا ڈھکن کھواں جب اس نے دیمائی نے ڈھکی کھوالا تو پورے کمرے میں بد ہو چیل گئی، اس لئے کہ اس کو بند کئے ہوئے گئی دن گزر کئے تھے اور اس کے اوپر مٹی کی تمہ جمی ہوئی تھی، بادشاہ نے یہ موچاکہ یہ بیچارہ ایک دیمائی آو می ہے اور اپنی موچ اور اپنی سمجھ کے مطابق بدیہ چیش کر سکے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اس لئے اس کا ول شیس تو ژنما چاہئے چنا نچہ اس کھڑے کو بند کرا دیا۔ اور اس 144

دیماتی سے کماکہ تم ماشاء اللہ بست انجما تحقد لائے ہو۔ واقعی ایسا پائی جھے کماں میسر آسکتا ہے اس پانی کی بڑی تعریف کی، اور چھر تھم جاری کر ویا کہ اس کے عوض اس کو ایک گھڑا اشرفیوں سے بھر کر دے دو. چنانچہ دہ دیماتی بست خوش ہوا کہ میرا تحف باد شاہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ اور اشرفیوں کا بحرا ہوا آیک گھڑا مل گیا، جسب وہ دیماتی واپس جانے لگاتو ہادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کما کہ اس کو دریائے دہلہ کے کنارے سے واپس پادشاہ

اب دریات درمات بواخوش خوش واپس جلها تھا۔ بادشاہ کانوکر اس کے ساتھ تھا۔
جب دریات دجلہ رائے ہیں آیا تواس دیماتی نے دجلہ کو دیکھ نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا
ہے ؟ نوکر نے کما کہ یہ دریا ہے، اور اس کا پانی پی کر دیکھی اب جب اس دیماتی نے دجلہ
کا پانی بیا تو دیکھا کہ وہ تو انتمائی صاف شفاف اور میشما پائی ہے، اب اس دیماتی کو خیال آیا
کہ یاانڈ! ہیں بادشاہ کے لئے کس حتم کا پائی لے کیا تھا۔ اس کے محل کے اعمار تو کئے
صاف شفاف اور اعلیٰ درج کا پائی بہدرہا ہے۔ اس کو تو پائی کی ضرورت نسیں تھی، لیکن
اس نے تو بری کرم فوازی کی کہ میرے خاطر اس گھڑے کو تجول کر لیا۔ ورنہ ہیں تو اس
لائی تھا کہ اس بدید دینے پر بچھے سزا دی جاتی کہ تو ایسا سرط ہوا گندہ پائی ہے کر آیا ہے۔
لائی تھا کہ اس بدید دینے پر بچھے سزا دی جاتی کہ تو ایسا سرط ہوا گندہ پائی ہے کر آیا ہے۔
لیکن اس بادشاہ کی کرم فوازی کا کیا ٹھمکائہ ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ آیک اشرفیوں سے
بھرا ہوا گھڑا دے دیا۔

#### ہماری عبادات کی حقیقت

مہلافاروی رہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو مبادتی کرتے ہیں اس ، پانی کے گرے کی طرح ہیں جس ہیں گندہ پانی بھرا ہوا ہے۔ گر دو غبار اور مٹی سے اٹا ہوا ہے، اس کا نقاضہ تو یہ تھا کہ سے عبادتی ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ لیکن سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بجائے لوٹانے کے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اس پر اور زیادہ اجرو تواب عطافرماتے ہیں اور سے سوچتے ہیں کہ سے میرا بعدہ ہے جو اس سے ذیادہ کا تصور بھی شیں کر سکیا، اور اس سے زیادہ بھتر عبادت انجام شیں وے سکیا، چو تک اخلاص کے ماتھ لایا ہے۔ اس لئے اس کی عبادت بھول کر اور چنانج اللہ تعلق اس کی عبادت بھول فرما لیے ہیں، مولاناروی معدد اللہ علیہ فیو مثال دی ہے دو ہنری تمام مبادات اور اطاعات پر پوری طرح معاول آئی ہے کہ ہماری عبادات در حقیقت و بداتی کے پائی کے شکے کی طرح ہیں ۔

تم اس کے زیادہ محکج ہو

اور اگر بالغرض تم باوشاہ کے دربار میں بست انھی اور فیتی چز شنا ہیرے ہواہرات بطور بدید اور نزرلند نے کر مجھے تو پہلے زمانے کے باوشاہوں کا دستوریہ تھا کہ اگر کوئی شخص باوشاہ کے دربار میں اعلی درج کا تحفہ لے کر جا آنو وہ باوشاہ اس تحفہ پر لہنا ہاتھ رکھ دیتا تھا، اور ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت تھی کہ تمارا بدید اور تحفہ قبول ہے، اور پھر وہ تحفہ اس دینے والے کو واپس کر دیا جا آتھا، اس لئے کہ ہم سے زیادہ تم اس تحف کے محاج اور ضرورت مند ہو۔ اندا تم بی اس کو رکھ لو۔

#### مميس دلول كاتفوى جائي

مولاتاروی وحدة الله علیه قرائے ہیں کہ مسلمان الله تعالیٰ کے حضور او قربانی چیش کرتے ہیں یہ لیک ایسا نفرانہ ہیش کرتے ہیں یہ لیک ایسا نفرانہ ہیش کرتے ہیں یہ لیک ایسا نفرانہ ہی ہوری کرتے ہیں ہور الله تعالیٰ نے ور شرور قبول کر ایسا ہور گئی اور الله تعالیٰ نے ور شرور قبول کر لیا۔ اور قربا دیا کہ الله تعالیٰ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اب وہ جانور بھی پورا کا پورا تعملا ہے۔ اور قربا دیا کہ سے جانور لیجا کر کھاتی اس کا گوشت تعمارا ہے، اس کی کھل تعملای ہے۔ اس جانور کی ہر چیز تعماری ہے، است محد سے علی صاحبها الصلاة والسلام کا اگرام دیکھیے کہ مزدانہ ما تکا جارہا ہے۔ لیکن جب بندہ نے خون بما دیا، اور نذرانہ چیش کر دیا، اور عمل کر کی تو اس کائی ہے۔ جمیں اثنا ہی چاہئے تھا، چنا نچہ فرمایا کہ دیا۔

"لَنْ تَيْنَالَ اللَّهُ لُكُو مُهَا وَلَا دِمَا نُهَا وَللَّهِ مَنْ تَيْنَالُهُ النَّفَوْنِ

جميں تو اس مجموشت شمن چاہئے، جمیں اس کا خون شیں چاہئے، جمیں تو

تسارے دل کا تقویٰ چاہئے، جب تم نے اپنے دل کے تقوے سے یہ قربائی چیش کر دی، وہ جارے بیاں قبول ہوگئی۔ اب اس کو تم بی کھاتی، چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی کا سارا گوشت خود کھائے، اس پر کوئی گناہ نسیس، البنة مستحب یہ ہے کہ تین جھے کرے ۔ ایک حصہ خود کھائے۔ ایک حصہ غرباء میں خرات حصہ خواء میں خرات کرے ، اور ایک حصہ غرباء میں کوئی کی کرے، لیکن اگر ایک بوئی بھی خرات نہ کرے ۔ تب بھی قربانی کے ثواب میں کوئی کی نسیس آتی، اس لئے کہ قربانی تو اس وقت کھل ہو گئی جس وقت جانور کے مطلح پر چھری کھیر دی جب میرے بندی میرے عظم پر عمل کر لیا۔ تو بس! قربانی کی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی۔

# کیا ہے بل صراط کی سواریاں ہوں گی؟

او گوں میں بید بات بست کثرت ہے کمی جاتی ہے کہ بید قربانی کے جانور ہل مراطی پر ہے گزریے ہے۔ کر گزریئے، مے گزرنے کر گزریئے، بید کر گزریئے، بید ایک ضعیف، اور کمزور روایت ہے۔ جس کے الفاظ بید آئے ہیں:

#### سمنواضحا ياكم فانهاعلى الصراط مطاياكم

" لین اپن قربانی کے جاوروں کو مونا آزہ بھی کونکہ بل صراط پر یہ تماری سواریاں بنیں گی " لیکن یہ انتہاء درجی ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کواس کے صنعف کی صنعف کی صنعف کی صنعف کی صنعف کی صنعف کی صراحت کے بغیر بیان کرنا جائز نہیں ہوتا، اس لئے اس حدیث پر ذیادہ احتفاد رکھنا درست نہیں۔ اس لئے کہ بیہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن لوگوں جس یہ صدیث اتنی مشہور ہوگئی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کا اعتقاد نہ رکھا تو قربانی ہی نہ ہوگی، ہم اس تکم کی نہ نفی کرتے ہیں فور نہ اثبات کرتے ہیں۔ اس کا میچ علم اللہ تحالی می کو ہو ابت یہ حدیث باکل میچ ہے کہ قربانی کے جائور کاخون ذیمن پر گرنے سے پہلے اللہ تعلق کے سال وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔

#### سپر دم بتومائهٔ خویش را

بسرحال: بيرسباس لئے كرايا جلها ب، ماك ول بن اجاع كاجذب پيدا مواور الله اور الله كر مول كے عم كے آ مے سرجمكانے كاجذب پيدا مو- جيساك قرآن كريم بن فرمايا:

> وَمَاكَاتَ لِمُوْمِنِ قَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا ثَفَى اللهُ وَرَسُولُفَ إِلاَّانَ يَكُونَ لَهُ مُالُخِيرَةُ مِنْ آمُرِهِ مُ

(سرزالاحراب:۳۱)

جب الله یا الله کارسول کس مومن مرد یا مومن عورت کے لئے کوئی فیصلہ کر
دیں تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار نمیں رہتا ۔

پر دم بتو ملیا خوش را
تو دین کی سلمی حقیقت سے ہے، الله تعالیٰ اپنی رحمت ہے اس حقیقت کو سیجھنے کی
تونی عطافرہائے، اور اس کی اجر و فضیلت عطافرہائے۔ اور اس کے اندر جتنے اتوار و ہر کات
ہیں۔ الله تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سب ہمیں عطافرہائے۔ اور اس کے اندر جتنے اتوار و ہر کات
یادر کھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطافرہائے۔ آور اس کے عطابی اپنی زندگی میں اس سبق کو
یادر کھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطافرہائے آجین۔

والمردعوافاات الحمد للهدب العالمين



خطاب: حضرت موانامفتی محمر تقی عثانی مد ظلم صبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن تاریخ و وقت: ۱۱ رستمبر ۱۹۹۲ء بروز جمعه، بعد نماز عصر مقام: جامع معجد بیت المکرم، گلشن اقبل، کراچی کمپوزنگ: پرنٹ المرز

سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والے جلسوں اور محفلوں میں عین جلے کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ جو سرکار دوعالم محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے قطعی خلاف ہیں، سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کانام لیاجارہاہے، آپ کی تعلیمات آپ کی سنتوں کا، ان کاذکر کہا جارہاہے۔ لیکن عملاً ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا، ان ہدایت کا غداق اڑا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آگے تھے۔

# سیرت انجی ادر بهماری زندگی

آمنت باعثه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحكويم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد شهرب العالمين.

#### آپ کا مذکرہ باعث سعادت

11 رجع الاول المرے معاشرے، المرے ملک اور خاص کر برصغیر میں باقاعدہ ایک جشن اور ایک تعوار کی شکل افتیار کر گئی ہے۔ جب رجع الاول کا صینہ آیا ہے تو سلاے ملک میں سرت النبی اور میلاد النبی کا آیک غیر متابی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خاہرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتن بوی سعاوت ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے معاشرے میں اس کے برابر کوئی اور سعاوت نبیس ہوسکتی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اللہ ہے معاشرے میں آپ کے مبارک تذکرہ کواس اور بیج الاول کے ساتھ بلکہ صرف ۱۲ربیج الاول کے ساتھ کمی میں کہ خصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کما جاتا ہے کہ چونکہ ۱۲ ربیج الاول کے حالت کا دور اس میں آپ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لئے آپ کا بیم ولادت متایا جائے گا۔ اور اس میں آپ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لئے آپ کا بیم ولادت متایا جائے گا۔ اور اس میں آپ کی میرت اور ولاوت کا بیان ہو گا۔

لیکن بیرسب کھ کرتے وقت ہم بیات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی میرت کا یہ بیان ہور باہے ، اور جس ذات اقدس کی والدت کا یہ جشن منایا جار ہا ہے ، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے؟ اور اس تعلیم کے اندر اس قتم کا نفسور موجود ہے یا نہیں؟

# ماريخ انسانيت كاعظيم واقعه

اس میں کسی مسلمان کوشبہ نہیں ہو سکتا کہ ہخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کااس دنیا میں تشریف النا، آرخ انسانیت کا اتا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے ذیاوہ عظیم، اس سے ذیاوہ پر مسرت، اس سے زیاوہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے ذمین پر چیش نہیں آیا، انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور طا، آپ کی مقدس شخصیت کی بر کلت نصیب ہوئیں، یہ اتنا برا واقعہ ہے کہ آریخ کا نور کوئی واقعہ اتنا پر انسیں ہو سکتا، اور اگر اسلام میں کسی کی ہوم پر انش متانے کا کوئی تصور ہو آتو سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسلام میں کسی کی ہوم پر انش متانے کا کوئی تصور ہو آتو سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوم پر انش متانے کا کوئی تصور ہو آتو سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوم پر انس متانے کا کوئی تصور ہو آتاتو سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوم پر انس بات کا سختی نہیں تھا کہ اس کو متایا جائے، اور اس کی مورد دیا جائے، اور اس کی مورد دیا جائے، اور اس کی مورد دیا جائے، ایکن نبرت کے بعد آپ ۲۳ سال اس دنیا میں تشریف فرمارے، اور

ہر سل ریج اللول کا ممینہ آیا تھا، لیکن نہ صرف سے کہ آپ نے ۱۲ ریج اللول کو یوم پیدائش نمیں منایا، بلکہ آپ کے کسی محالی کے ماشیہ خیل میں بھی یہ نمیں گزرا کہ چو کلہ ۱۲ ریج اللول آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ اس لئے اس کو کسی خاص طریقے ہے منانا چاہئے۔

# ۱۲ ربيع الاول اور صحابه كرام

اس کے بعد مرکار دوعائم صلی الله علیہ وسلم اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔ اور تقریباً سوالا کھ صحلہ کرام کواس دنیا می جھوڑ گئے، وہ صحلہ کرام ایسے بنے کہ مرکار دوعائم صلی الله علیہ وسلم لیک سائس کے بدلے اپنی بوری جان چھاور کرنے کے لئے تیار شخصہ آپ کے جائزی، آپ پر فداکل، آپ کے عاش زار تھے۔ لین کوئی ایک صحائی المیان سے گاجس نے اہتمام کر کے میہ دن متایا ہو، یااس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو۔ ایسان سے گاجس نے اہتمام کر کے میہ دن متایا ہو، یااس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو۔ یا کوئی جلوس نظام ہو، یا کوئی جمند یاں سجائی ہوں، صحابہ کرام نے ایسان کوئی جان کی رسموں کا دین نس ہے۔ جیسا کہ دو سرے اور ایس تو بس کہ جان چدر سومات اواکر نے کا نام دین ہے۔ ، جبود رسمیں اوا کی نام دین ہے۔ ، جبود رسمیں اوا کر لیس تو بس چر چھٹی ہوگئی۔ بلک اسلام کمل کا دین ہے۔ اور مرکار دو پر انہاں اپنی اصلاح کی فکر میں نگار ہے۔ اور مرکار دو پر انہاں اپنی اصلاح کی فکر میں نگار ہے۔ اور مرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگار ہے۔

# "كرسمس" كي ابتدا

یوم پیرائش منانے کا یہ تصور ہمارے یمال عیمائیوں سے آیا ہے، حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا یوم پیرائش کرمس کے نام سے ۲۵ / دیمبر کو منایا جاتا ہے۔ اگری اٹھا کر دیمبیں کے قرمعلوم ہوگا کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً تمین سوسال محک حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ضیس تھا، آپ محد حوار یہی دور محابہ کرام میں سے کی تے یہ دن ضیس منایا، تمن سوسال کے بعد

پہلے اور سے سے بدعت شروع کر دی۔ اور یہ کما کہ ہم حفزت عیلیٰ علیہ السلام کا یوم

پدائش منائیں گے۔ اس وقت ہی جولوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل ہیرا تھے انسوں

نے ان سے کما کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا ہے؟ حفزت عیلیٰ علیہ السلام کی

تعلیمات میں تو یوم پردائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جواب ویا کہ اس میں

کیا حرج ہے؟ یہ کوئی ایک بری بلت تو نہیں ہے، بس ہم اس دن ہے ہو جائیں گے۔ اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ان کی تعلیمات کو یاد دائیں گے، اور اس کے

درید سے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اس لئے ہم کوئی گنالہ

ورید سے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اس لئے ہم کوئی گنالہ

کا گام تو نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کمہ کر یہ صلسلہ شروع کر دیا۔

# دو کرسمس"کی موجودہ صور تحال

چنانچه شروع شروع مي توبه مواكه جب٧٥/ دمبركي ماريخ آتي توجيج مي ايك ایتماع ہوتا، ایک یاوری صاحب کھڑے ہو کر حفرت سینی طیہ السلام کی تعلیمات اور آب كى سرت بيان كردية - اس كے بعد اجتماع برخواست موجاآ - كوياك ب ضرر اور معصوم طریعے پر بید سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن بچھ عرصہ گزر نے کے بعد انسوں نے سوچاکہ ہم یادری کی تقریر توکرا دیے ہیں۔ مگر وہ خٹک تھم کی تقریر ہوتی ہے۔ جس کا نتیجہ ب ہے کہ توجوان اور شوقین مزاج لوگ تواس میں شریک شمیں ہوتے، اس لئے اس کو ذرا دلیسی بتاتا جائے ، ماکد لوگوں کے لئے ول کش ہو۔ اور اس کو دلچی بنا.. نے کے لئے اس میں موسیقی ہونی جائے، جنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں بڑھی جانے لگیں، پھر انموں نے دیکھاکہ موسیق ہے بھی کام نسی جل رہا ہے، اس لئے اس میں بلج گانا بھی مونا جائے، چنانچہ بحرناج گان بی اس میں شامل مو گیا، بحر سوجا کہ اس میں بچھ تراثے بھی وف چاہیں۔ چنانچہ ہی ذات کے کمیل تماشے شائل ہو گئے، چنانچہ ہوتے ہوتے سے ہوا کہ وہ کرمس جو مفرت مین علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن حمیا۔ اور اس کا متبحد سے کہ ماج گانا اس من، موسیقاس من، شراب نوشیاس من، قبار بازی اور جوابس من، گویا که اب دنیا بمر ی ماری خرافات کرس می شال مو محنی- اور حضرت عیسی علیه اسلام کی تعلیمات

بیجید رہ محتب

"كرسمس" كاانجام

اب آپ د کھ لیجے کہ مغربی ممالک میں جب کرسم کا دن آ آ ہے۔ تواس میں کیا طوفان ہر پاہو آ ہے۔ اس لیک ون میں اتنی شراب کی جاتی ہے کہ پورے سال آتی شراب نمیں بنیں کی جاتی ۔ اس لیک دن میں اشتان طاو علت ہوتے ہیں کہ پورے سال استان طاو علت منیں ہوتے ، اس لیک دن میں عور توں کی عصمت دری آتی ہوتی ہے کہ پورے سال آتی منیں ہوتی ، اور یہ سب کھے حضرت عیلی علیہ السلام کے یوم پیدائش کے عام پر ہو رہا ہے۔

# ميلاد النبي كي ابتدا

الله تعالی انسان کی نفسیات اور اس کی کمزور یوں سے واقف ہیں، الله تعالی به جانے ہے کہ اگر اسکو ذرا ساشوشہ دیا گیاتو یہ کمال سے کمال بات کو پہنچائے گا۔ اس واسطے کسی کے دن مناف کا کوئی تصور ہی نمیں رکھا ایس طرح "کرمس" کے ساتھ ہوا، ای طرح یمال بھی ہوا کہ کسی باوشاہ کے دل ہیں خیل آگیا کہ جب عیمائی لوگ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا یوم پیوائش مناتے ہیں تو ہم حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا یوم پیوائش کوں نہ منائیں؟ چنانچہ یہ کہ کر اس باوشاہ نے میلاد کاسلسلہ شروع کر دیا، شروع ہیں یمال بھی ہی ہوا کہ میلاد ہوا جس میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی سیرت شروع ہیں یمال بھی ہی ہوا کہ میلاد ہوا جس میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا۔ اور پچھ نعتیں پڑھی گئیں۔ لیکن اب آپ دکھ لیس کہ کمال تک نوبت پہنچ کی ہے۔

یہ ہندوانہ جشن ہے

یہ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود الحمد اللہ دہاں تک ایسی نوبت نہیں پنجی جس طرح عیسائیوں کے بال پہنچ چکی ہے۔

لین اب بھی دکھ اوک سراوں پر کیا ہور ہاہے، کس طرح روضہ اقدس کی شہبہ سے گھڑی کی ہوئی ہیں۔ کس طرح اوگ اس کی ہوئی ہیں۔ کس طرح اوگ اس کے ہودی ہیں ، کس طرح کو ہوئی ہیں۔ کس طرح اوگ اس کے اروگر د طواف کر رہ ہیں کس طرح اس کے چاروں طرف ریکا د تھ ہودی ہے، کس طرح چراعاں کیا جارہا ہے، اور کس طرح جھنڈیاں سجائی جاری ہیں، معلق اللہ الیا معلوم ہورہا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نہیں معلوم ہورہا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نہیں ہے۔ بلکہ جیسے ہندودک اور عیمائیوں کے عام جشن ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی جشن ہے اور رفتہ رفتہ ساری خرابیاں اس میں جمع ہورہی ہیں۔

#### يه اسلام كاطريقه نهيس

سب ہے بڑی خرابی ہے کہ یہ سب کے دین کے ہم پر مور ہا ہے، اور سب کے وید سب کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدی نام پر ہور ہا ہے، اور سب کے جی بید سوج کر ہو رہا ہے کہ مید بڑے اجر و تواب کا کام ہے۔ اور یہ خیال کر رہے جیں کہ آج ۱۲ ربیج الاول کو چاغال کر کے ، اور اپنی المرتوں کو مجاکر ہم نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق اواکر دیا، اور اگر ان سے پوچھا جا کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے؟ تو جواب دیتے جی کہ جملے میں تو میااو ہو آ ہو اگر ان ہو آپ ہو سے ۔ ان ہو رہا ہو رہا ہے۔ والے نہیں ہے۔ اور آگر اس طریقے میں خیر و ہر کت ہو آپ کے موابد کرام کا طریقے نمیں ہے۔ اور آگر اس طریقے میں خیر و ہر کت ہو آپ کے موابد کرام کا طریقے نمیں ہے۔ اور آگر اس طریقے میں خیر و ہر کت ہو آپ کو الے نہیں تھے۔ اور آگر اس طریقے میں اند عنہ اس سے چو کے والے نہیں تھے۔ مرافقتی رضی اللہ عنہ اس سے چو کے والے نہیں تھے۔ مرافقتی رضی اللہ عنہ آپ سے اس سے چو کے والے نہیں تھے۔

بنیے سے سیانا سو باؤلا

ميرے والد حفزت مفتى محرشفيع صاحب قدى الله مرو بندى زبان كى ليك مثل اور كماوت ساياكرتے تے كه ان كے يمال بيد كماوت بست مشهور ب كه:

(بنیرے ساتا سوباؤلا)

یعن اگر کوئی شخص بے دعوئی کرے کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ سیانالور ہوئی اگر کوئی شخص بے دعوئی کرے کہ میں تجارت میں بنیے سے اس لئے کہ حقیقت میں تجارت کے اندر کوئی شخص بنیے سے زیادہ سیانہ نئیں ہو سکتا یہ کہاوت سنانے کے بعد حضرت والد صاحب فرائے کہ جو شخص بید دعویٰ کرے کہ میں سحابہ کرام سے ذیادہ حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں ، وہ حقیقت میں پاکل ہے، بے وقوف اور احمق ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق اور محب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

#### آب كامتصد بعثت كياتفا؟

صحله كرام كاي حل تفاكدنه جلوس ب، نه جلسب، نه جراعال ب نه جمندى ب، اور نه سجاوت ب- حين ايك چزب- وه يه كدم كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى سرت طیبہ و تدکیوں میں رہی ہوئی ہے۔ ان کاہرون سرت طیبہ کاون ہے۔ ان کاہر نحد سرت طیبہ کانم ہے۔ ان کاہر کام سرت طیبہ کا کام ہے، کوئی کام ایانسیں تھا:و سر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى سيرت طيب سے خالى ہو۔ چونك وہ جائے تھے كه سركار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ لینا دن منوائیں اور ائی تعریض کرائی۔ ابی شان می تعدیدے برحوائی، خدانہ کرے اگر یہ مقصور ہو آ ہ جس وقت كقار كمدن آپ كويد چيش كش كى تقى كد أكر آپ مروار بنا باست بين تو ايم آپ کولینا سردار بنانے کے لئے تیار ہیں۔ اگر آپ مل و دولت کے طلب کار ہیں تومل و دوات ك وهر آب ك قدمول من لائ ك ك في تياريس، أكر آب حسن و جل ك طلب گرمیں تو عرب کا منخب حس و جمل آپ کی خدمت میں نذر کیا جاسکا ہے۔ بشرطیکه آپ این تعلیمات کو چموژ دمین، ادر به دعوت کا کام چموژ ویں۔ اگر آپ صلی الله عليه وسلم كويد جين مطلوب موتم تو آب ان كي اس بيش كش كو تبول كر ليتي -سرواری بھی ملتی، روپیہ بیسہ بھی مل جاتا، اور دنیاکی ساری نعتیں حاصل ہو جاتیں۔ لیکن سر کار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آ نآلب اور ایک

باتھ میں ماہتاب بھی لاکر رکھ دو گے، تب بھی میں اپنی تعلیمات سے بننے والا نسیں ہوں۔

کیا آپ دنیایس اس لئے تشریف لائے سے کہ لوگ میرے نام پرعیدمیلادالنبی منائس؟ بلک آپ کے آنے کا خشاوہ ب جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرایا کہ.

لَقَدُ كَاتَ لَكُمُ فِي مَ سُولِ اللهِ أَمْنَوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَاتَ يَرُجُوااللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْأَخِو، وَذَكَرَاللّهَ كَيْثِيرًا.

( سورأة الاحراب، ٢١)

لین ہم نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بسترین نمونہ بناکر بھیجا ہے، آگہ تم ان کی نقل آبارو، اور اس فخص کے لئے بھیجا ہے جواللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اللہ کو کٹرت ہے یاد کر آ ہو۔

#### انسان نمونے کا مخاج ہے

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے الی کتب دراصل اپنی کتب نازل فرمادی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے؟ بلت دراصل یہ ہے کہ نمونے بینچنے کی ضرورت اس کے بیش آئی کہ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ صرف کتب اس کی اصلاح کے لئے لور اس کو کوئی فن، کوئی علم وہٹر سکھلنے کے لئے کسی مرفی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی کائی نمیں ہوتی، بلکہ انسان کو سکھلنے کے لئے کسی مرفی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک نمونہ سلمنے نمیں ہوگا، اس وقت تک محض کتب پڑھنے ہے کوئی علم اور کوئی فن نمیں آئے گا۔ یہ بی داخل فرمائی ہے۔

# ڈاکٹرے کئے "ہوس جاب" لازم کول؟

ایک انسان اگر بیہ سویے کہ میڈیکل سائنس پر کتابی لکھی ہوئی ہیں، بی ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کاعلاج شروع کر دول۔ وہ پڑھتابھی جاتا ہے۔ سمجھ دار بھی ہے۔ ذیبن بھی ہے، اور اس نے کمایس بڑھ کر طابح شروع کر دیا، تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔

چنا نچہ دنیا بھر کا قانون ہے ہے کہ اگر کمی فخص نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرلی۔ اس کواس وقت تک عام پر کیش کرنے کی اجازت شیں، جب تک وہ ایک مت تک باہر ڈاکٹری گرانی میں عملی تک ہونہ نمیں دیکھے گااس وقت تک صحح ڈاکٹری شیں کر سکا۔ اس لئے کہ اس نے اب تک بست می چیزوں کو صرف کاب میں پڑھا ہے، ابھی اسکے مملی نمونے اس کے سامنے نہیں بست می چیزوں کو صرف کاب میں پڑھا ہے، ابھی اسکے مملی نمونے اس کے سامنے نہیں آئے۔ اب مرض۔ کابی تفصیل کے ساتھ ۔ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں آئے۔ اب مرض۔ کابی تفصیل کے ساتھ ۔ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دی جائے گی۔ دری جائے گی۔

# كتاب يرده كر قورمه نهيس بنا كتے۔

کھلنے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی موجود ہیں، اور ان میں ہر چنر کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ پر یائی اس طرح بنتی ہے، پلاؤاس طرح بنتا ہے، کبل اس طرح بنتے ہیں، قد مراس طرح بنتا ہے۔ اب لیک آدی ہے جس نے آج تک بھی کھانا فسیس بنایا، کتاب مائے رکھ کر اور اس میں ترکیب پڑھ کر قد مہ بنائے، خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا۔ ہاں اگر کسی استاد اور جانے والے نے اس کو سامنے بیٹھا کر بتا دیا کہ ویکسی قد مداس طرح بنتا ہے، اور اس کی کملی تربیت دیدی، چروہ شاندار طریعے سے بنا

### تناكتك كافي نبيس

معلوم ہوا کہ فقد تعلق نے انسان کی فطرت یہ رکمی ہے کہ جب کک کمی مربی کا عملی نمونداس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ مجے رائے پر منج طریقے پر نمیں اسکا۔ اور کوئی علم و فن مجے طور پر نمیں سیکھ سکتا۔ اس واسلے اللہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کاجو

سلسلہ جاری فرایا، دہ در حقیقت ای متعد کو بتانے کے لئے تھا کہ ہم نے کلب تو بھیج دی۔ لیکن تما کتب تماری رہنمائی کے لئے کافی نسی ہوگی، جب تک اس کتب پر عمل کرے کے کئی نسی ہوگی، جب تک اس کتب پر عمل کرے کے نمونہ تمارے سامنے نہ ہو، اس لئے قرآن کریم ہے کہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لئے بھیجا ہے کہ تم ہے دیکھو کہ یہ تم نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لئے بھیجا ہے کہ تم ہے دیکھو کہ یہ تر آن کریم تو بھاری تعلیمات برعمل کرنے کا نمونہ ہیں۔

#### تعلیمات نبوی کا نور در کار ہے

قر آن كريم ف ايك اور جك ركيا خوبسوت جملدار ثاد فرماياكم: ذَذُ جَانَ مَعْمُ مِنَ اللهِ فَقُرُ وَكِمَا بُ مُعْمِينَ

(10-02200)

# حضور صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سرایا نور ہیں

اب بعض ناهل اور ناقدر شاس لوگ اس آیات کا بید مطلب نکالے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی انقبار سے بشر نہیں ہے۔ بلکہ ''نور '' ہے، ارے بیہ توریحہ کہ یہ بی کانور ، یہ شی سب النٹ کانور ، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ؟ در حقیقت اس آیت ہی یہ بتانا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے تم کل سی میں دشواری ہوگی۔ اللہ تعلی کر سکو کے اور اس نمونہ کے بغیر جمیں تھے طرح عمل کرنے میں دشواری ہوگی۔ اللہ تعلیٰ نے آپ کو اس لئے مبعوث فرایا کہ آپ کی تعلیمات کا فور کمانے گا کہ یہ دیکھو۔ اللہ کا کہ براس طرح عمل کیا جاتا گا کہ مونہ چین کر کے دکھائے گا کہ یہ دیکھو۔ اللہ کا کہ پراس طرح عمل کیا جاتا گیا۔ عمل اور کال نمونہ ہی دوراب ہم نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوایک کمل اور کال نمونہ یہ اور ایہ نمونہ ہی کہ اندائیت اس کی نظیر چیش کرنے سے عاجز ہے ، اور یہ نمونہ اس کے بھیجا کہ تم اس کو دیکھو، اور اس کی نقل الدو، تماذا کام بس بی ہے ،

# آپ کی ذات ہر شعبہ زندگی کا نمونہ تھی

اگر تم باپ ہو تو یہ دیکھو کہ فاطمہ کے باپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ اگر تم شوہر ہو تو یہ دیکھو کہ عائشہ اور فدیجہ کے شوہر (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ اگر تم حاکم ہو تو یہ دیکھو کہ مدینہ کے حاکم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کس طرح حکومت کی اگر تم حزدور ہو تو یہ دیکھو کہ مکہ کی مہاڑیوں پر بحریاں چرانے والے حرود (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ اگر تم آجر ہو تو یہ دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت بھی کیا طریقہ اختیار فربایا؟ آپ نے تجارت بھی کی، ذراعت بھی کی، حزدوری بھی کی، سیاست بھی کی، معیشت بھی کی، زندگی کاکوئی شعبہ میں چھوڑا جس بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو، بس! تم اس شونے کو دیکھو اور اس کی بیروی کرو، اسی مقصد کے لئے ہم نے نبی

کریم صلی افتہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس لئے شیں بھیجا کہ آپ کا یوم پیدائش منایا جائے، اس لئے نئیں بھیجا کہ آپ کا جش جائے، اس لئے نئیں بھیجا کہ آپ کا جش مناکر سے سمجھ لیا جائے کہ ہم نے ان کا حق اواکر ویا۔ بلکہ اس لئے بھیجا کہ ان کی ایسی انتاع کرو، جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعلیٰ علیم اجمعین نے اتباع کر کے و کھائی۔

# مجلس كاليك ادب

صحابہ کرام کو ہر آن اس بات کا دھیان تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی اتباع کس طرح ہو؟ سحابہ کرام ویسے ہی صحابہ کرام نہیں بن گئے۔ سننے ؛ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہتے ، خطبہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ پچھ لوگ معجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تقریر یا جلسہ ہوتا ہے تو پچھ لوگ کناروں پر کھڑے ہوں اس طرح کناروں پر کھڑے ہوں ، اس طرح کناروں پر کھڑے ہوں ، اس طرح کناروں پر کھڑے ہوں ، اس طرح کناروں پر کھڑا ہوتا بجلس کے ادب کے خلاف ہے ، اگر جمیس سنتا ہے تو بیٹے جق ، اور اگر نہیں سنتا ہے تو جاتی اپنا راستہ دیکھو، اس لئے کہ اس طرح کھڑے ہوں ، ویٹ سے بولئے والے کا ذمن بھی انتشار کا شکار رہتا ہوں بھی تشریل میں جتال ہوتا ہے ، اور سننے والوں کا ذھن بھی انتشار کا شکار رہتا ہے۔

#### اتباع ہو تو الی

بسرحال: - آخضرت صلی الله علیه وسلم نے کناروں پر کوئے ہوئے اوگوں
سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ "جینہ جاتا" جس وقت آپ نے یہ تھم دیااس وقت
حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند باہر سؤک پر تے اور معجد نبوی کی طرف آرہے
تے، اور ابھی معجد میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ کہ اس وقت ان کے کان میں حضور
الدس صلی الله علیہ وسلم کی ہے آواز آئی کہ "جینہ جاتا" آپ وہیں سؤک پر جینہ گئے،
خطبہ کے بعد جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے طاقات ہوئی تو آپ نے فرایا کہ

میں نے تو بیٹھنے کا عکم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں سجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے سے کئے اور کمڑے ہوئے سے ایکن تم تو مزک پر بیٹھنے کو تو میں نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ ..... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ جب حضور (اقدی ملی اللہ علیہ وسلم) کا بیر ارشاد کان میں پڑھیا کہ "بیٹھ جاتو" تو پھر عبداللہ بن مسعود کی مجل نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آ کے بڑھائے .....

اور بہ بات نہیں تھی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رمنی اللہ عنداس بات کو جائے نہیں تھے کہ حضور اقدی صلی اللہ جھے سڑک پر بیٹنے کا بھی نہیں دے رہے تھے، بلکہ اصل بات بہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان جی پڑ گیا کہ " بیٹ جات " والب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکیا، صحابہ کرام کی اتباع کا یہ حل تھا، دیسے بی صحابہ کرام نہیں بن مجھے تھے، عشق و عجت کے وعوے وار تو بہت جی لیکن این صحابہ کرام جیسا عشق کوئی لے کر تو آتے۔

#### ميدان جنك مي ادب كالحاظ

میدان احدیم حضرت او دجانہ رضی اللہ عند نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر برسائے جارہ جیں، تیروں کی بارش ہوری ہے، حضرت ابو
دجانہ رضی اللہ عند بید چاہتے جیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے آڑبن جائیں،
لیمن اگر ان تیروں کی طرف مید کر کے آڑ بنتے جیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف پشت ہو جاتی ہے اور یہ گوارانہیں کہ میدان جنگ جی بھی حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف پشت ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنا سید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف اور پشت کفار کے تیروں کی طرف کر دی، اور اس طرح تیروں کو اپنی پشت پر
کی طرف اور پشت کفار کے تیروں کی طرف کر دی، اور اس طرح تیروں کو اپنی پشت پر
علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔

#### حضرت عمر فلروق رضى الله عنه كأواقعه

حضرت فاردق اعظم رضی الله عند نے لیک مرتبہ مسجد نبوی ہ بست دور مکان لے لیا تھا، وہاں رہنے گئے تھے، اور دوری کی وجہ سے دہاں سے روزانہ مسجد جوی میں حاضری وینا مشکل تھا، چنانچہ ان کے قریب ایک صاحب رہتے تھے، ان سے سے طے کر ایس تھا کہ ایک وینا مشکل تھا، چنانچہ ان کے قریب ایک صاحب رہتے تھے، ان سے سے طے کر ایس تھا کہ ایک وان میں جایا کروں گا، جس دان می جائی والی والی والی ایک والی گا جی نوالی میں مالی الله علیہ وسلم نے کیا کیا ہے ایک والی گا تھیں اوالی آکر حمیس جا ویا کروں گا کہ بنیں ارشاد فرہائیں، آکر حمیس جا ویا کروں گا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرہائیں، آگ مرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی جھوٹی باتیں اورشاد فرہائیں، آگ کہ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی ذبان مبارک سے نظی بوئی کوئی بات چھوٹے نہ بائے، اس طرت سحابہ کرام وسلم کی ذبان مبارک سے نظی بوئی کوئی باتوں اور سنتوں پر جان دی ہے۔

# اینے آقاکی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔

حضرت عان نہیں ہڑے میں اللہ عدمی عدید کے موقع پر معالمات ملے کرنے کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بن کر کمہ کرمہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر اپنی بخان دار بھائی کے کمر نظیر گئے، اور جب میچ کے وقت کمہ کے مرداروں سے ہذاکرات کے لئے گئر سے جانے گئے تو اس وقت حضرت عثمان غن رضی اللہ عنہ کا باجامہ شخوں سے اوپر آ دھی پندلی تک تھا، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہ تھا کہ مختوں سے اوپر ہو تو جائز ہے۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمل اور عادت بہ تھی کہ آپ آ دھی پندلی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمل اور عادت بہ تھی کہ آپ آ دھی پندلی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمل اور عادت بہ تھی کہ آپ آ دھی پندلی اللہ عنہ کہ این آ دھی پندلی اللہ عنہ بین اللہ عنہ کی جن کہ جس شخص کا ازار کا تو تنبی ہو گئی ہوں کر ان لوگوں کے اور شہند جتنا فئکا ہوا ہو، انتا ہی اس آ دی کو پڑا سمجما جا آ ہے، اور سردار ضم کے لوگ اپنی ازار اس طرح اوٹی پس کر ان لوگوں کے اور آئی ازار اس طرح اوٹی پس کر ان لوگوں کے پاس جائیں گئی وقت نہیں ہوگی، اور پاس جائیں گئی وقت نہیں ہوگی، اور پاس جائیں گئی وان نہیں پڑے گی، حضرت عمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے پیا بات بی جان نہیں بڑے گی، حضرت عمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے جہا بیا بی جان غی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے پیا بیا جائیں جان نہیں بڑے گی، حضرت عمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بیا بیا بیا بیا بیا بیان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بیا

زاد بھائی کی باتیں سٹیں توایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ:

لاإهكذا ازرة صاحبنا صوالله عليه وسلع

سیں میں اپتا ازار اس سے نیجا تہیں کر سکتا، میرے آتا مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزار ایسا بی ہے، یعنی اب یہ لوگ بچھے اچھا سجھیں، یا براسجھیں، میری عزت کریں، یا ہے عزتی کریں، جو چاہیں کریں بچھے اس کی کوئی پرداہ شمیں، میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار دکھے چکا ہوں، اور آپ کا جیسا ازار ہے، دیسا بی میرارہ کا جیسا ازار ہے، دیسا بی میرارہ کا اے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔

#### ان احمقول کی وجہ سے سنت چھوڑ دول ؟

حضرت حذیف بن ممان رمنی الله عنه، فاتح ایران، جب ایران می کسری بر حملہ کیا گیا تواس نے خاکرات کے لئے آپ کواپنے دربار میں بلایا، آپ وہاں تشریف لے محے۔ جب وہاں منبح تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھٹا لاکر رکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھلاشروع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیجے گر كيا .... حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى تعليم بدب كداكر نوالديني كر جائ واسكو ضائع نہ کرو وہ اللہ کارزق ہے، اور ب معلوم نسی کہ اللہ تعلق نے رزق کے کونے ھے میں برکت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی پاقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اشالو، اگر اس کے اور کچے مٹی لگ ملی ہے تواسکو صاف کر اور اور پھر کھالو .... چنانچہ جب نوالہ نع كرا و حضرت حذيف رضى الله عنه كوي حديث ياد آئى، اور آب في اس نوال كو اٹھانے کے لئے نیج ہاتھ بوھایا، آپ کے برابر لیک صاحب بیٹے تھے انہوں نے آپ کو گئی مار کر اشارہ کیا کہ میہ کیا کر رہے ہو۔ میہ تو دنیائی سپر طاقت کسریٰ کا دربار ہے، اگر تم اس دربار میں زمین بر گرا ہوا توالہ اٹھا کر کھاؤ کے توان لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری وقعت ضم رہے گی، اور سمجھیں کے کہ بے بوے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اس لئے ب نوالہ اٹھا کر کھانے کا موقع نمیں ہے، آج اس کو جموز دد-جواب میں معزرت صفیف من بمان رمنی الله عند نے کیا عجیب جملد اوشاہ فرمایا

كر أأتوك سنة رسول الله صوالله عليه وسلم لهولاء الحمقي

کیا بیں ان احقول کی وجہ سے سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دول؟ چاہے یہ اچھا سمجھیں، یا براسمجھیں، عزت کریں، یا ذات کریں، یا خاق ازائیں، لیکن بیں سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکا۔

# کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا

اب بتائے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنیں چھوڑ کر کروارہے ہیں؟ عرت انہوں نے ہی کرائی، اور الی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے نوالہ اٹھا کر کھایا، تو دومری طرف ایران کے وہ مج کلاہ جو غرور کے مجتبے ہوئے ہوئے ان کا غرور ایسا فاک میں طایا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ریا کہ:
دیا کہ:

کہ جس دن کسریٰ ہلاک ہواہی کے بعد کوئی کسریٰ شیں ہے، دنیا سے اس کا نام و نشان مث کمیا۔

#### اپنالباس نہیں چھوڑیں گے

اس واقعہ سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت میڈیفہ بن بھان اور حضرت ربعی بن عامر
رضی اللہ عنہا جب نداکرات کے لئے جانے گئے، اور کسریٰ کے گل جی داخل
ہونے گئے، تواس وقت اپنا وی سیدھا سادہ لباس پنے ہوتے تے، چوتکہ لمباسنر کر
کے آئے تے، اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ کپڑے پکھ سیلے بھی ہوں، دربار کے
وروازے پر جو دربان تھا، اس نے آپ کو اعمد جانے سے روک ویا، اس نے کما کہ تم
اتنے بڑے باوشاہ کسریٰ کے دربار جی ایسے لباس میں جارہے ہو؟ اور یہ کہ کر اس نے
ایک جبہ دیا کہ آپ یہ جب پین کر جائیں حضرت ربعی بن عامر رضی افتہ عند اس
دربان سے کماکہ آگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے گئے اس کا دیا ہوا جب پہنا خروری
ہے، تو پھر جمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آگر ہم جائیں گے توای

لباس میں جائیں گے، اور اگر اس کو اس لباس میں ملنا منظور منیں، تو پھر ہمیں بھی اس ے طفے کا کوئی شوق نہیں۔ المذاہم واپس جارہ ہیں۔

# تکوار و کیھ کی۔ بازو بھی و کیھ

اس دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ عجیب فتم کے اوگ آئے ہیں، جو جب لینے کو بھی تیار میں، اس دوران حفرت ربعی بن عامر رضی اللہ عند اپی تاوار کے اور لیلی بوئی کم فول کو درست کرنے لگے، جو کوار کے ٹوٹے ہوئے جھے پر کٹی ہوئی تھیں۔ اس چوكيداد نے كوار وكي كركا زرا مجھے اپني كوار تو دكھائي آب نے وہ كوار اس كو دے دی، اس نے وہ موار ویلے کر کما کہ . کیا تم اس موار سے ایران فتح کرو گے؟ حعرت ربعی بن عامر رمنی اللہ عنہ نے قرایا کہ آبھی تک تم نے صرف کوار ویکھی ہے: تلوار چلانے والا ہاتھ سیس دیکھا، اس نے کما کہ اجما ہاتھ میں دیکھا وو، حضرت مبعی بن عامرد صنی الشرعد نے فرمایا کہ ہاتھ و کھنا جاجے ہو تو ایسا کرو کہ تمارے یاس كوار كا وار روكة والى جو سب سے زيادہ مضوط دُهال مو وہ منكوالو، اور كم ميرا باتھ رمجمو، چنانچہ دہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوہے کی ڈھال تھی، جس کے بارے میں ميه خيل كيا جاما تهاكه كوئي مكوار اس كوشيس كلث سكتي، وه منكوائي مني، حضرت ربعي بن عامرنے فرمایا کہ کوئی مخص اس کو میرے سلنے لے کر کھڑا ہو جائے، چنانچہ آیک آدى اس دُهال كو لے كر كورا مو كيا، تو حضرت ربعى بن عامر نے وہ كوار جس بر كتريس ليني بوئي تھيں، اس كاليك وار جو كياتواس دُھال كے دو كرے مو كئے۔ سب لوگ میں تظارہ و کم کر حران رہ گئے کہ خدا جانے سے کسی محلوق آگئ ہے۔

# بيہ بيں فاتح ايران

بسر حال! اس کے بعد دربان نے اندر پیام بھیجا کہ یہ ایک بجیب و غریب کلوق آئی ہے۔ جو نہ تمہارا دیا ہوالباس پنتی ہے، اور ان کی کموار بظاہر تو ٹوٹی مجوٹی نظر آتی ہے، لیکن اس نے ڈھال کے دو کھڑے کر دیئے، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو اندر

بلوایا گیا ..... کسریٰ کے دربار کا دستوریہ تفاکہ وہ خود توکری پر بیشار بتا تھا اور سارے ورباری سامنے کھڑے رہتے تھے ..... حعرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کسریٰ ے کہا کہ ہم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعليمات كے بيرو كار بي، اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ آیک آ دمی ہیٹھار ہے اور بلق آوی اس کے سامنے کوئے رہیں، لنذا ہم اس طرح سے خاکرات کرنے کے لئے تیار شیں، یا تو ہماے لئے بھی کرسیاں منگوائی جائیں، یا کسریٰ بھی ہمارے سامنے كمرا ہو ..... كري نے جب يہ ديكهاك يد لوگ قو مدى قوين كرنے كے لئے آگئے، چانچداس نے تھم ویا کہ ایک مٹی کاٹوکرا بھر کر ان کے سریر رکھ کر ان کو واپس رواز كرود، من ان سے بات نيس كرما، چنانچه ايك منى كانوكرا ان كو ديديا كيا- حضرت ربعی بن عامر رضی الله عندجب وربارے نکلنے لکے تو جاتے ہوئے ہے کماکد ، اے مرئی! بدبات یاد رکھناکہ تم نے امران کی مٹی ہمیں دے دی۔ بد کمد کر روانہ ہو گئے امرانی لوگ بڑے تو ہم برست قسم کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جو کہا کہ "ايران كى مٹى ہميں دے وى " يە تۇبۇي بد فالى ہو گنى، اب كسرىٰ نے فورا ايك آ د ي یجے دوڑایا کہ جاو جلدی سے وہ منی کا ٹوکرا واپس نے آؤ۔ اب حضرت ربعی بن عامر رضى الله عند كمال باته آن والے تع، چنانچ وہ لے جانے من كامياب مو كئے، اس لنے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ ویا تھا کہ ایران کی مٹی ائنی ٹوٹی ہوئی موار والوں کے ہاتھ يں ہے۔

# آج مسلمان ذليل كيول؟

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتیاع میں، آپ کی سنتوں کی اتیاع میں، آپ کی سنتوں کی اتیاع میں، آپ کی سنتوں کی اقتیل میں، ان حضرات صحابہ نے ونیا بحر میں اپنا او حامنوا یا، اور آج ہنم پر یہ خوف مسلط ہے کہ اگر فلاں سنت پر عمل کر لیا، تو دنیا والے ذات الآئیں گے۔ الگلینڈ ذاتی الاائے گا۔ فلاں ملک والے ذاتی الاائیں گے، اس کا تتجہ یہ ہے کہ سلمی ونیا میں آج ذلیل ہورہے ہیں، آج دنیا کی لیک تمائی آبادی مسلمانوں کی ہے، آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، است مسلمان اس سے پہلے

اس سے است وسائل اس سے پہلے بھی نہیں ہوئے، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنے وسائل ہیں، استے وسائل اس سے پہلے بھی نہیں ہوئے، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا دیا تھا کہ آیک زماتہ ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم ایسے ہوگے جیے سلاب میں بہتے ہوئے تکے ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، آج ہمارا یہ حال ہے، اپنے دشمنوں کو راضی کرنے کے لئے اپنا سب بچھ قربان کر دیا۔ اپنے اطلاق چھوڑے، اپنے اعمال چھوڑے، اپنی صورت تک بدل چھوڑے، اپنی سرتیں چھوڑی، اپنے کردار چھوڑے، اور اپنی صورت تک بدل ڈالی، مرے لے کر پاؤں تک ان کی نقل المار کریے دکھا دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، گوالی، مرے لے کر پاؤں تک ان کی نقل المار کریے دیکھا دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، کیکی امرائیل بٹائی کر رہا ہے، النذا ایک مسلمان جب حضور اقدس ملمی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے گا تو یاد رکھو اس کے لئے ذات کے سوا پچھے نہیں علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے گا تو یاد رکھو اس کے لئے ذات کے سوا پچھے نہیں ہے۔

منے جانے سے جب تک ڈرو گے

ایک شاعر گزرے ہیں اسعد ملکنی مرحوم، انہوں نے بوے اعظم حکیمانہ شعر کے بین: فرمائے بیں کہ:

کی کا آستانہ لونچا ہے لگا

کہ ہر جک کر جی اوٹھا ی رہے گا

نے جاتے ہے جب تک تم ڈرو کے

نانہ تم پہ بنتا ہی رہے گا

جب تک تم اس بات ہے ڈرو گے کہ فلال بنے گا، فلال ذاق اڑائے گاتو زمانہ بنتا ہی رہے گا، فلال ذاق اڑائے گاتو زمانہ بنتا ہی رہے گا، اور دیکھ لوکہ بنس رہا ہے، اور اگر تم نے نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبلاک پر اپتا مررکھ دیا اور آپ کی سنتوں کی اتباع کر لی تو پھر دیکھو کہ دنیا تنہاری کیسی عزت کرتی ہے۔

#### صاحب ایمان کے لئے اتباع سنت لازم ہے

یماں ایک بات اور عرض کر دول، وہ یہ کدلیک سوال پریا ہوتا ہے کہ آب کتے ہیں کہ سنتیں چھوڑنے سے ذات ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کفار و مشرکین، امریکہ اور دوسرے بور پی ممالک دالے، سب نے سنتیں چھوڑر کھی ہیں۔ اور اسکے باوجو دوہ خوب ترتی کر رہے ہیں، اور خوب ان کی عرات ہوری ہے، ان کو کیول ترتی ہوری ہے؟

بات اصل میں ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، تم نے محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکلہ پڑھا ہے، تم جب تک ان کے قدموں پر سر نہیں رکھو گے، اس وقت تک اس ونیا میں تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی، اور جہیں عزت حاصل نہیں ہوگی، کافروں کے لئے توصرف و نیاہی و نیا ہے، وہ اس و تیا میں مرتی کریں، عزت کرائیں، جو چاہ کرائیں، تم اپنے آب کو ان پر قیاس مت کرو، چودہ سوسل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیس، جب تک مسلمانوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، اس وقت تک عزت بھی بائی، شوکت بھی حاصل کیا، لیکن جب سنتیں چھوڑ وی ہیں، بیاں وقت سے دیکھ اور کیا حاص ہے۔

# ایی زندگی کا جائزه لیس

بسر حال! تقریری تو ہوتی رہتی ہیں، جلے بھی ہوتے رہتے ہیں، نیکن اس تقریر

کے نتیج میں ہمارے اندر کیافرق واقع ہوا؟ اس لئے آج لیک کام کا عمد کریں کہ ہم اس
بات کا جائزہ لیں گے کہ ہم حضور اقدیں صلی اللہ عیدوسلم کی کوئسی سنت پر عمل کر رہے
ہیں۔ اور کوئسی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور کوئسی سنت الی ہے جس پر ہم ٹورا
عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اور کوئسی سنت الی ہے جس ہیں تعوثری ہی توجہ کی ضرورت
ہے؟ اندا جو سنت الی ہے جس پر ہم فورا عمل شروع کر سکتے ہیں، وہ آج سے شروع کر
دیں۔ اور اس کا اہتمام کریں۔

#### الله کے محبوب بن جات

المارے حضرت واکر عبدال مصاحب رحمة الله عليه قرمات سے ، کر بيت الخلا يا عضل خانے ميں داخل ہونے ہے ۔ يا الخلا عليه واخل مور ہے ہو، باياں پاؤس پہلے داخل کر دو، اور داخل ہونے ہے پہلے يہ دعا پڑھ او کہ " اللهم ابن اعوذ بک من الخبث والدخیا نث " اور يہ نيت کر لو کہ يہ کام من حضور اقدس صلی الله عليه وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں ، بس پھر جس وقت يہ کام کرو کے اللہ تعالی محبوبیت حاصل ہوجائے گی، اس لئے کہ اللہ تعالی محبوبیت حاصل ہوجائے گی، اس لئے کہ اللہ تعالی نے قرآن کريم میں فرمايا کہ:

وَ كَالَّيْهِ فُونِ يُخْمِينِكُمُ الله "

(سوروال عمران: ١٦١)

به عمل کر لیس

محر میں داخل ہوئے، اور بچہ کھیلا ہوا چھامعلوم ہوا، اور ول چلا کہ اس کو گود میں اٹھالیں، لیکن ایک کسے رک سے کہ نہیں اٹھائیں گے، پھر دوسرے لیے ول میں میہ خیل لائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے ہوئے ان کو گود میں اٹھائو نگا، چنانچہ حضور میں اٹھائو نگا، چنانچہ حضور اٹھائو سائل کرتے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں ہی کو گود میں اٹھائو نگا، چنانچہ حضور اٹھ میں ماللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ذریعہ بن کیا ۔۔۔۔ ونیا کا کوئی ایسا کام نمیں ہے جس میں اتباع سنت کی نیت نہ کر سکتے ہوں، آپ کی سنتوں پر کتاب جمیمی ہوئی ہے "اسوہ رسول آگر م صلی اللہ علیہ وسلم" وہ کتاب سائے رکھ لیں۔ آیک ایک سنت دیکھتے جائیں اور اپنی زندگی میں داخل کرتے جائیں، پھر دیکھو کے انشاء اللہ ان سنوں کا کیمانور حاصل ہوتا ہے، اور پھر تمہادا ہردن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لحمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی حلی ہوگا۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توقی عطافرہائے۔ آمین،

وآخددعواناان الحمد لله وبالعالمان



خطاب: جستس مولانا محر تعني عثاني مرظلهم العالى

منبطورتيب: محمد عبدالله ميمن

تكريخ و وتت : ١٢ ريخ الاول ٢٠٥٥ هروز جمعه

مقام: جامع مجد نعمان، لبيله چوک- كراچى

كپوزنگ: پرنث الرز

# سيرت النبئ كحليا وحلوس

الحمد أله غمدة ونتعينه ونتفنغ ونومن به ونتوكل عليه وندوذبانك من شروي انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهدة الله فلامضل له ومن بيضلله فلاهادى له و فشهد الله الله الله فلاهادى له و فشهد الله الله الله فلاهادى عبدة ومرسوله مقطة تعالى عليه وعملك واسحابه وبارك وسلمت ليماكث واكث المابعة المابعة المناف المحيمة المابعة المناف المحيمة المناف المنا

آمنت باشه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المسكريم، وخنعل ذلك من الشاهديث والمشاكرين، والحمد شهرب العالمين.

#### آپ کاذ کر مبارک

بزرگان محترم وبرادران عزیز، نی کریم ملی الله علیه وسلم کاذکر مبارک انسان کی منظیم تاین معادت ہے اور اس روئے ذین پر کمی بھی ہتی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و اثواب الله علیه الله علیه تواب اتنا باعث خیر و برکت نمیں ہو سکی بعثا سرور کا نات دو رت محمد مصطفی صلی الله علیه و کم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیب کی محفلول میں ہم نے بہت می الین غلط باتیں شروع کر دی ہیں۔ جن کی جدسے ذکر مبارک کا میجے فاکدہ اور مسجع شمرہ ہمیں حاصل نمیں ہورہا ہے۔

# ميرت طيتبراز صحابه كراخ

ان غلطیوں میں ، ایک غلطی ہے ہے کہ ہم نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کاؤکر مبارک صرف ایک مسینے یعنی ربھ الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور ربیع الاول کے بہی صرف چند گھنٹے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بھی صرف چند گھنٹے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اواکر دیا ہے ، بید ذکر کر کے ہم یہ بجھتے ہیں کہ ہم نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اواکر دیا ہے ، بید حضو اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب کے ساتھ انتا بواظلم ہے کہ اس سے بواظلم سے کہ اس سے بواظلم سے کہ اس سے بواظلم سے ساتھ کوئی اور نسیں ہو سکتا۔

محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی پوری زندگی میں کمیں، بات آپ کو نظر جب آئے۔ اور نہ آپ کواس کی ایک مثل ملے گی کہ انہوں ۔ نے ۱۳ رزم الاول کو فاص جشن منایا ہو ۔ عید سلاو النبی کا اہتمام کیا ہو ، یا اس خاص سینے کے اندر ہبرت طبیبہ کے تحفلیں منعقد کی ہوں۔ اس کے بجائے صحابہ کرام کا بٹریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لیے اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کی حیثیت رکھا تھا۔ جمال وو محابہ سلے انہوں نے آپ کی احادیث اور آپ کے ارشادات آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا آپ کی حیات طبیبہ کی محاب سلے ان کی ہر محفل کا آپ کی حیات طبیبہ کی محاب تھی۔ اس کے ان کی ہر محفل کا آپ کی حیات طبیبہ کی محاب تھی۔ اس کے انہو یہ تھی۔ اس کے انہو یہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو نج بر کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لئے رسمی مظاہروں کی ضرور ت نہ تن کہ عید میلاد النبی منتی جارہی ہے اور جلومی نکا ہے جارہے منظہروں کی ضرور ت نہ تن کہ عید میلاد النبی منتی جارہی ہے اور جلومی نکا ہے جارہے مانے

ہیں۔ جلے ہورہے ہیں۔ چاغل کیا جارہا ہے۔ اس هم کے کاموں کی صحابہ کرام، آبعین اور تج آبعین کے زمانے میں ایک مثل بھی پیش نمیں کی جا عتی۔

# اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں

بات در حقیقت میر تقی که رحمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی زادت نہیں تھی، وہ اس ک روح کو لیائے ہوئے تھے، حضور اقدس مملّی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ كاكيابيام تھا؟ آپ كى كياتعلىم تھى؟ آپ دنيا ، كيا جاتے تھے؟اس كام كے لئے انہوں نے اپنى سارى زندگى كو وقف كر ديا۔ ليكن اس قتم كے رسمى مظامرے نمیں کئے۔ اور یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ غیر سلم اقوام اینے بواے بواے میڈرول کے دن منایا کرتی ہیں۔ اور ان ونوں میں خاص جشن اور خاص محفل منعقد كرتى بين اور ان كى ويكها ويكمى بم في سنة سوجاك بم مجى ني كريم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکرہ کے لئے حمید میلاد النبی متأمیں گے۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگول کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ نوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تمام لحات کو قاتل افتداء اور قاتل تعلید نہیں سمجما جاسکا، بلکہ یا تووہ ساسی لیڈر ہوتا ہے۔ یا کسی اور دنیاوی معلطے میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے، تو مرف اس کی یاد آازہ كرتے كے لئے اس كاون مناياكي حكن اس قائد كے بدے ميں يہ نسي كما جاسكاكداس ى دندگى كالك الك الحد قال قليد إلى اوراس في وياس جو بكي كيا، وه مي كياب، وه معصوم اور غلطیوں سے پاک تما لنذا اس کی ہر چز کو لہنایا جائے۔ ان میں سے کسی کے بارے می بھی یہ نمیں کما جاسکا

# آپ کی زندگی جمارے لئے نمونہ ہے

لیکن ممال تو مرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے بارے میں الله تعالی ارشاد فرماتے میں کہ ہم نے آپ کو بھیجائی اس مقصد کے لئے تھاکہ آپ انسانیت کے سامنے ایک محمل اور بھترین نمینہ چیش کریں، ایسا نمونہ بن جائیں، جس کو دیکھ کر لوگ نقل

الاس - اس کی تھید کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور اپنی زندگ کو اس کے مطابق اصالے کی کوشش کریں۔ اس غرض کے لئے تی کریم صلی اللہ علیہ قام کواسس دنیا یس بھیجا گیا تھا۔ آپ کی زندگا ہم ایک فرند ہے۔ اور بھیجا گیا تھا۔ آپ کی زندگا ہم ایک لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ اور بھیل آپ فائد کی نقل اقارتی ہے۔ اور بھیل آپ فائد کی نقل اقارتی ہے۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت ہے المراب فریضہ ہے، اندا ایم نی کریم صلی اللہ طالیم کو دنیا کے دوسرے لیڈوول پر قباس نمیں کرسکتے۔ کہ ان کا ایک ون مثالیا اور بات فتم ہوگی بلکہ دوسرے لیڈوول پر قباس نمیں کرسکتے۔ کہ ان کا ایک ون مثالیا اور بات فتم ہوگی بلک مرکل دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیلت طیبہ کو املای زندگی کے لیک ایک شعبے کے لئے اللہ تعالی اور بات نمونہ بنا دیا ہے۔ اور سب چیزوں میں ہمیں ان کی افتدا کرنی ہے، امارا زندگی کا ہر دن ان کی یاد منانے کا دن ہے۔

#### هاری نبیت درست نهیں

دوسرى بات سے کہ ميرت كى محفليں اور جلے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہيں، اور اس ميں نى كريم صلى اللہ عليه وسلم كى ميرت طيبہ كو بيان كيا جا آہ يكن بات در اصل يہ ہے كہ كام كرتا ہى اللہ عليہ وسلم كى ميرت طيبہ كو بيان كيا جا آہ يكن بات در اصل يہ كہ كام كرتے والے كى نيت ميح نميں ہوگا۔ اس وقت تك وہ كام بيرى ہوگا۔ اس وقت تك وہ كام بيرى ہوگا۔ اس وقت تك وہ كام بيرى ہوگا، بيرى ہوگا۔ اس وقت تك وہ كام بيرى ہوگا، بيرى ہوگا۔ اس وقت تك وہ كام بيرى ہوگا، بيرى معلن دہ اور باعث كناه بن جانا ہى عباد معنى نماز كنا ہي محمون ماز كى عبادت ہے اور افر آن حدیث نماز كى عباد تك وہ مارى نماز اس كئے پڑھ رہا ہے آكہ اوگ بيرے كہ وہ مارى نماز اكارت ہے، بي فائده ہے، باكم الته عليہ وسلم نے ارشاد فرايا كہ اللہ اللہ ہوگا، حدیث شريف ميں حضور اقدس صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرايا كہ

من صلى يراف فقد اشرك بالله

(منداحر، جسم ص١٢١)

"جوفض لوگوں کو د کھانے کے لئے تماز پڑھے تو کو یاکداس فے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شرک تھے رایا ہے"

نیت کھے اور ہے

اس نقط نظرے آگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اور سچ ول سے نیک نہتی کے ساتھ اپنے گربان ہیں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان تمام محفلوں میں جو کرا چی سے پٹاور کی منعقد ہو رہی ہیں، کیاان کے ختفلین اس بناء پر محفل منعقد کر رہے ہیں کہ ہملا متعقد اللہ تعالیٰ کو رامنی کرنا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہے؟ کیااس لئے محفل منعقد کر رہے ہیں کہ نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چو تعلیمات ان محفلوں میں سنیں کے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے؟ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جن کی ہے نیت ہوگی۔ لیکن آیک عام طرز عمل دیکھئے تو یہ نظر آئے گامحفل منعقد کرنے کے مقاصدتی پچھے اور ہیں۔ نیتیں ہی پچھے اور ہیں، یہ نیتیں ہی پچھے اور ہیں، یہ نیتیں ہی کھے اور ہیں، یہ نیتیں ہی کہ اور ہیں، یہ نیت ہوگی کوئی آجبن ہے، جو اپنا اثر یہ نیت ہوگی کوئی آجبن ہے، جو اپنا اثر یہ برحوخ برا معالی کوئی آجبن ہے، جو اپنا اثر یہ برحوخ برا معالی کوئی آجبن ہے، جو اپنا اثر یہ برحوخ برا معالی کوئی آجبن ہے، جو اپنا اثر یہ برحوخ برا معالی کوئی آجبن ہے، جو اپنا اثر یہ برحوخ برا معالی کے جو سے میں خور دہی ہے، اور یہ خیال ہے کہ جلے کہ جلے میں خور انہی کے جا سے میرت اثبی رسی خور مانے کے لئے جا معقد کر رہی ہے، اور یہ خیال ہے کہ جلے میں میں ہوں انہی کی جو انہی ہوں ہے۔ کہ مطلی کوئی آجبن ہے، جو اپنا اثر ہیں کہ برا مانے کے لئے جا سے میرت اثبی

ار نے ہے ہماری انجمن کی شرت ہو جائی گی، کوئی جماعت اس لئے جلہ سیرت النبی منعقد کر رہی ہے کہ اس جلسہ کے ذریعہ ہملی تعریف ہوگی کہ بردا شاتدار جلسہ کیا، بردے اعلی درجے کے مقررین بلائے، اور برے بجمع نے اس میں شرکت کی اور جمع نے ان کی بردی تحسین کی ..... کمیں جلنے اس لئے منعقد ہو دہ جیں کہ اپنی بات کنے کاکوئی اور موقع تو ہا تحسین کی ..... کمیں جلنے اس لئے منعقد ہو دہ وارائہ بات ہے جس کو کسی اور پلیٹ فارم پر ظاہر شیں ہے اکوئی فرقہ وارائہ بات ہے جس کو کسی اور پلیٹ فارم پر ظاہر شیں کیا جاسکتا، اس لئے سرت النبی کالیک جلسہ منعقد کر ایس، اور اس میں این دل کی تعریف اور بھڑاس نکال ایس، چنانچہ اس جلنے میں پہلے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بھڑاس نکال ایس، چنانچہ اس جلنے میں پہلے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بھڑاس نکال ایس، چنانچہ این ہو گئے اور اس کے بعد پوری تقریر میں اپنے مقاصد بیان ہو ہو ہے۔ اس غرض کے لئے جلنے منعقد ہورہ رہے ہیں، اور قریق مخالف پر بمباری ہورہی ہے۔ اس غرض کے لئے جلنے منعقد ہورہ ہیں۔

#### دوست کی ناراضگی کے ڈر سے شرکت

پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعۃ سے دل سے سرکار دوعالم صلی تلیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت ہے ہم نے یہ محفلیں منعقد کی ہوتیں تو پھر ہمارا ظرز عمل کو اور ہوتا، ایک گھر میں ایک تحفل میلاد منعقد ہور ہی ہے، اب اگر اس محفل میں اس کا کوئی دوست یارشتہ دار شریک نمیں ہوا تو اس کو مطعون کیا جارہا ہے اور اس پر طامت کی جا رہی ہے۔ اور اس سے شکلیتیں ہور ہی ہیں، اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی نیت بہت اور اس پر عمل کرتا ہے بلکہ یہ سیس کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے بلکہ نمیت میہ ہو جائیں۔ اور ان کے نیت میہ ہو جائیں۔ اور ان کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر ہیں۔

مقرر کاجوش دیکھنامقصود ہے کوئی فغیر اس لئے طبے میں شرکہ

كونى فخص اس لئے طبے ميں شركت كر رہا ہے كہ اس ميں فلال مقرر صاحب

تقریر کریں گے۔ ذرا جاکر دیکھیں کہ وہ کیسی تقریر کرتے ہیں، سناہ کہ بزے جوشیے اور شاندار مقرر ہیں۔ بڑی وهواں وهار تقریر کرتے ہیں .... گویا کہ تقریر کامزہ لینے کے لئے جارہ ہیں، تقریر کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کے لئے جارہ ہیں۔ اور بید دیکھتے کے لئے جارہ ہیں کہ فلاں مقرر کیے گاگا کر شعر پڑھتا ہے کتنے واقعات سنایا ہے۔

# ونت گزاری کی نیت ہے

کی اور کام نمیں ہے، اور وقت گزاری کرنی ہے، چلو، کسی جلے جیں ہرکت کر رہے ہیں کہ چلو، آج گئ اور کام نمیں ہے، اور وقت گزاری کرنی ہے، چلو، کسی جلے جیں جا کر چینے جاتو توقت گزر جائے گا۔۔۔۔ اور ہے شخر افراداس لئے شریک ہورہے ہیں کہ گھر جین تو ول نمیں لگ رہا ہے اور محلے جی ایک جلسہ ہورہا ہے، چلو، اس جی تھوڑی دیر جا کر چینے جائیں گے۔ دیر دل گئے گا، دہاں بیٹے رہیں گے، اور جب دل گھرائے گا، اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لئذا مقصد سے نمیں ہے کہ کھے وقت گزاری کا ملان ہو جائے، اگر چہ بعض اوقات اس جائے، بلکہ مقصد سے ب کہ کھے وقت گزاری کا ملان ہو جائے، اگر چہ بعض اوقات اس طرح وقت گزاری کے لئے جانا بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی کوئی بات کان جی پر جاتی ہے۔ اور اس سے انسان کی ذندگی بدل جاتی ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ پڑ جاتی ہے۔ اور اس سے انسان کی ذندگی بدل جاتی ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے۔ ہیں ہوتی ہیں ہوتی۔ میہ نیت نمیں ہوتی۔ میہ نیت نمیں ہوتی۔ میہ نیت نمیں ہوتی۔ میہ نیت کر اس پر عمل پیرا ہوں کہ جاتے وقت نمیت درست نمیں ہوتی۔ میہ نیت نمیں ہوتی۔ میہ نیت نمیں ہوتی۔ میہ نمیت کی بات کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت س کر اس پر عمل پیرا ہوں گا۔

ہر شخص سیرت طبیب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا

قرآن كريم يه كتاب كه:

لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي مَا سُولِ اللهِ أُسُولًا حَمَانَةً

تمارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بھترین نمونہ ہے، اور آپ کی حیات

طیبہ مضعل راہ ہے، یہ ایک پیغام ہدایت ہے، اور میہ ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک مکمل نمونہ ہے، لیک مکمل نمونہ ہے، لیکن ہر فضی کیلئے جو الله تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہو۔ اور اس مخفی کے لئے جو ایوم آخرت کو ستوارنا چاہتا ہو۔ اور ہو الله تبارک و تعالیٰ کو کرت سے یاد کرتا ہو۔ افذ تبارک و تعالیٰ کو کرت سے یاد کرتا ہو۔ افذا جس محفی میں یہ اوصاف پائے جائیں محاس کے لئے میرت طیبہ ایک یائے ماریت ہے۔

لیکن جی مخص کے اندر میہ اوصاف موجود ضیں اور جو اللہ کو راضی کرتا نہیں چاہتا۔ اور جو ہوم آخرت پر بھردسہ نہیں دکھتا، اور ہوم آخرت کو سنورانے کے لئے یہ کام نہیں کرتا، اس کے لئے اس بات کی کوئی کام نہیں کرتا، اس کے لئے اس بات کی کوئی گار نئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے لئے ہوایت کا پیغام بن جائے گی۔ سیرت طیبہ آب ہو تھی۔ جو تھی، اور ابو نہب کے سامنے بھی تھی، امیہ بن ظلف کے سامنے بھی تھی۔ لیکن وہ سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں افحاسے اسے بین طلف کے سامنے بھی تھی۔ لیکن وہ سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں افحاسے

بارال که در فطاخت طبیعت خلاف نیست درباغ لاله ردید دورشوره بوم خس

لینی وہ زیمن می بخر تھی۔ اور اس بخر زمین جی ہدایت کا بھی ڈال نمیں جاسکی تھا۔ وہ بار آور نمیں ہو سکی تھا۔ لائدا آگر کسی شخص کے دل جی الله تعالی کو رامنی کرنے کی فکر نمیں، اور آثند کی یاد اس کے دل جی نمیں ہے تو پھر کسی صورت جی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ محض اپنی زعدگی جی فائدہ نمیں اٹھا سکیا۔

انداب ملاے منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بدالوقات ہماری نیتیں درست نہیں ہوتیں، اور ہزاروں محفلوں میں نہیں ہوتیں، اور ہزاروں محفلوں میں مشرکت کرلی۔ لیکن زندگی جیسے پہلے تقی ولی آج بھی ہے، جس طرح پہلے ہمارے ولوں میں گناہوں کا شوق اور گناہوں کی طرف ر خبت تھی وہ آج بھی موجود ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔

## آب کی سنتوں کا فداق اڑا یا جارہا ہے۔

تیمری بات ہے ہے کہ اپنی سرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والی محفاوں میں میں محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے قطعی فلاف ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جارہا ہے۔ آپ کی تعلیمات ، آپ کی سنوں کا ذکر کیا جارہا ہے، لیکن عمل ہم ان تعلیمات کا، ان سنوں کا، ان جایات کا خات اور اے جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کا، ان سنوں کا، ان جایات کا خات اور اسے جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آھے ہے۔

## ميرت كے جلسے اور بے بردگى

چتانچہ ہمارے معاشرے عی اب المی محفلیں کشت ہونے ہیں، ہور خیلی ہیں جن جن محل مخلوط اجتماع ہور مورشی اور مرد ساتھ بیٹے ہوئے ہیں، لور سرت طیب کا بیان ہو رہا ہے، نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو فرایا کہ اگر تنہیں نماز بھی پڑھی ہو تو مسجد کے بجائے گر میں پڑھو، اور کرے مسجد کے بجائے گر میں پڑھو، اور کرے بیس می برتھو، اور کر میں برتھو، عورت کے بارے جس آپ صلی اللہ علیہ و سلم یہ خکم دے دیں ابنی سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ جس میں عورتی اور کری اللہ کے برت کو یہ خیال جس میں اور کسی اللہ کے برت کو یہ خیال جس میں آیا کہ سرت طیب کے ساتھ کیا ڈائی ہورہا ہے، بوری آرائش اور زیائش کے ساتھ کیا ڈائی ہورہا ہے، بوری آرائش اور زیائش کے ساتھ بھی دی جس میں موجود ہیں۔

## سرت کے جلے میں موسیقی

نی کریم سرکار دوعالم صلی افته علیه وسلم نے ارشاد قربایا تھا کہ بھے جس کام کے لئے بھیجا کیا ہے ، اس میں سے آیک اہم کام ہے کہ جس ان باتوں بانسریوں کو لور ساز و سرور کواور آلات موسیقی کواس دنیاہے منا دول ۔ لیکن آج انمی سرکار دوعالم صلی افته علیہ دسلم کے نام پر محفل منعقد ہوری ہے۔ جلسہ ہورہا ہے اور اس میں دوعالم صلی افته علیہ دسلم کے نام پر محفل منعقد ہوری ہے۔ جلسہ ہورہا ہے اور اس میں

ماز وسرور کے ساتھ نعت پڑھی جاری ہے، اور اس میں قوالی شریف ہوری ہے قوالی کے ساتھ ہار ساتھ لقظ "شریف" بھی لگ کیا ہے۔ اور اس میں پورے آب و آب کے ساتھ ہار مونیم نے رہا ہے، سازو سرور ہورہا ہے۔ عام گاتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی فرق نہیں رکھا جارہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس سے بڑا خاق اور کیا ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ریڈ ہو اور ٹیلویژن پر عورتی اور مرد مل کر لحقی بڑھ وسے میں ٹیلویژن پر عورتی اور دیائش کے ساتھ ٹیلویژن پر شیلویژن ویکھنے والوں نے بتایا کہ عورتی ہورہا آری ہیں۔ یہ کیا خال ہو آپ کی سرت طیب اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ مورہا ہے۔ عورت جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ:

ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاوفى

#### (سورة الاحراب: ٣٣)

یعنی زلد بہلیت کی طرح تم ہناؤ سکھا کر کے مردوں کے سامنے مت آؤ، آج وہ علی عورت پورے میک آئی اور بناؤ سکھا کے ساتھ مردوں کے سامنے آرہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ سکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر آپ سے زیاوہ دھوے میں کوئی اور نمیں ہے۔ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو منا کر، آپ کی تعلیمات کی فالف ورزی کر کے، آپ کی سرت طبیہ کی مخافت کر کے اور اس کا غراق اڑا کر بھی اگر آپ اس کے متمی ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کی تعلیمات کی فالف ورزی کر کے، آپ کی سرت طبیہ کی مخافت کر کے اور اس کا غراق اڑا کر بھی اگر آپ اس کے متمی ہیں کہ اللہ کی رحمت میں ہو سکا۔ معال اللہ علیہ اللہ عنال کے عذاب اور اس کے مثاب کو و عوت د بی والی باتیں ہیں، وہ کام جو صفور صلی اللہ علیہ و سلم کی نا فرمانی کے کام ہیں، وہ ہم عین سیرت طبیہ کو بیان کرتے صفور صلی اللہ علیہ و سلم کی نا فرمانی کے کام ہیں، وہ ہم عین سیرت طبیہ کو بیان کرتے

وفت كريقين

## ميرت كحطي من نمازين تضا

پہلے بات مرف جلول کی حد تک محدود تھی کہ سرت طیبہ کا جلہ ہورہا ہے،
اس میں شریعت کی جائے جتنی خلاف ورزی ہورہی ہو، کسی کو پرداہ نہیں، کین اب توبات
اور آگے ہورہ کئی ہے چتانچہ دیکھنے فورسنے میں آیا ہے کہ آپ صلی ادللہ علیہ وسلم کی
سرت طیبہ کے جلے کے انتظامات ہورہ ہیں۔ لور ان انتظامات میں نمازیں قضا ہو
رہی ہیں، کسی شخص کو نماز کا ہوش نہیں، چر رات کے دو دو بیخ تک تقریبیں ہو رہی
ہیں۔ اور می جرکی نماز جاری ہے۔ جب کہ نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد تو یہ تھا کہ جس شخص کی آیک عمری نماز فوت ہو جائے تو وہ شخص ایسا ہے جینے اس
کے تمام مل اور تمام الل و حمیل کو کوئی شخص لوٹ کر لے کیا۔ اتنا عظیم نفسان ہے ۔۔۔۔۔
لیکن سرت طیبہ کے جلے کے انتظامات میں نمازیں تضابوری ہیں اور کوئی فکر نہیں، اس
لیکن سرت طیبہ کے جلے کے انتظامات میں نمازیں تضابوری ہیں اور کوئی فکر نہیں، اس
لیک کہ ہم تولیک مقدس کام میں گئے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علی وسلم نے نماز
کی جو آگ کیہ بیان فریائی تھی دو نگاہوں سے اوجسل ہے۔

## سرت کے جلے اور ایزاء مسلم

اور سنے: سرت طیب کا جلسہ ہورہا ہے۔ جس میں کل بجیس تمیں سامین ہیں ہیں۔
ہیں۔ کیلن لاؤڈ انہیکر انٹا پرالگا ضروری ہے کہ اس کی آواز اورے کیلے میں گو تجے جس کا مطلب ہی ہے کہ جب تک جلسہ فتم نہ ہو جائے اس وقت تک کیلے کا کوئی بیار، کوئی ضعیف، کوئی بو ژھالور معفور آوی سونہ سکے۔ طال کہ نبی کریم سلی فلٹہ علیہ و سلم عمل تو یہ تھا کہ آپ تجو کی فماڈ کے لئے بدار ہو رہ ہیں، لیکن کس طرح بدار ہورہ ہیں؟ حضرت عائشہ معرفیقہ رضی اللہ عنها بیان فراتی ہیں کہ "فقام رویدا آپ دھرے ہیں؟ حضرت عائشہ معرفیقہ رضی اللہ عنها بیان فراتی ہیں کہ "فقام رویدا آپ دھرے رہی اللہ عنہ کہ کیس ایسانیس ہو کہ عائشہ (رضی اللہ عنها ) کی آتھ کمل جائے۔ "فتح الباب دویدا" آبستہ سے دروازہ کولا۔ کیس ایسانہ ہو کہ عائشہ کی آتھ کھل جائے (رضی اللہ عنہا) اور فماز جیسے فریض کے اتدر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ عمل قا کہ حدیث بی کی کریم صلی اللہ و سلم کا یہ عمل قا کہ حدیث بی کی کریم صلی اللہ و سلم کی اواز سن کر اس کی مال کی مشقت فماز کو منظر کر دیتا ہوں ، کیس ایسانہ ہو کہ اس بیچ کی آواز سن کر اس کی مال کی مشقت فماز کو منظر کر دیتا ہوں ، کیس ایسانہ ہو کہ اس بیچ کی آواز سن کر اس کی مال کی مشقت فماز کو منظر کر دیتا ہوں ، کیس ایسانہ ہو کہ اس بیچ کی آواز سن کر اس کی مال کی مشقت فرائ کو منظر کی دیتا ہوں ، کیس ایسانہ ہو کہ اس بیچ کی آواز سن کر اس کی مال کی مشقت

میں جنال ہوجائے .... کین برال بلا ضرورت، بغیر کمی وجہ کے، صرف ۲۵، ۳۰ ساتھین کوسنانے کے لئے انتا بینا لاؤڈ انہیکر نصب ہے کہ کوئی ضعیف، بیل آ دمی اپنے گھر جی سو نہیں سکتا، بور انتظام کرنے والے اس سے بے خبر جیں کہ سختے بڑے کبیرہ گناد کالر تکاب ہو رہا ہے۔ اس لئے (نسِائی، کتاب عشرة انساء، باب المغیرة، حدیث نبر ۲۹۲۳) کو ایڈاء مسلم کبیرہ ممثلہ ہے، اس کا کسی کو اصباس نہیں۔

#### دومرول کی نقالی میں جلوس

ہراہ سرا طرز عمل اس بات ہر داالت کر دہا ہے کہ ور حقیقت نیت ور ست میں ہے، ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی تریت نہیں ہے بلکہ مقاصد کھے اور جیں ۔۔۔۔ اور جیسا کہ جی نے عرض کیا پہلے صرف جلسوں کی حد تک بات تھی، اب تو جلسوں ہے آئے بردھ کر جلوس لطنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے لئے استعمال یہ کمیا جاتا ہے کہ فلاول فرقہ فلاں شیخے جی اپنام کی یاد جی جلوس فکان ہے تو پھر ہم اسپے نہام کی یاد جی جلوس فکان ہے تو پھر ہم اسپے نہام کی یاد جی جلوس فکان ہے تو پھر ہم اسپے نبی کے عام پر رہے فلادل ہو ویک ادکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ کی عظمت اور محبت کا حق اداکر رہے ہیں۔۔ اور آپ کی عظمت اور محبت کا حق اداکر رہے ہیں۔۔

کیکن اس پر ذرا غور کریں کہ اگر نی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جلوس کو دکھے
لیں جو آپ کے عام پر انکالا جارہا ہے آؤگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا اور پند
فرائیں گے؟۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیش اس است کو ان رسی مظاہروں سے
ابتناب کی تلقین قرائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ ظاہری اور دسی چیزوں
کی طرف جانے کے بجائے میری تعلیمات کی روح کو دیکھوں اور میری تعلیمات کو اپنی زندگی
میں اپنانے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعلی علیم اجمعین کی پوری حیات
طیبہ جس کوئی ہی کوئی ہی نظیریالیک مثال اس بات پر چش کر سکا ہے کہ نی کریم سلی اللہ جا
وسلم کی میرت کے عام پر درج الاول میں یا کسی مینے جس کوئی جلوس اٹلا مما ہو؟۔ بلکہ
وسلم کی میرت کے عام پر درج الاول میں یا کسی مینے جس کوئی جلوس اٹلا مما ہو؟۔ بلکہ
وسلم کی میرت کے عام پر درج الاول میں یا کسی مینے جس کوئی جلوس اٹلا مما ہو؟۔ بلکہ

کے نام پر جلوس فکال ہو۔ ہاں! شیعہ حصرات محرم میں اپنے الم کے نام پر جلوس فکال کرتے سے نام پر جلوس فکال کرتے ہے کرتے ملاس کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالرشاد ہے:

#### من تشبه بقوم فهومتهم

(ابو واؤد، کیک اظب اظب س. باب فی لیس الشهرة، صدف قبرا ۱۳۰۳)

جو فض کسی قوم کے ساتھ مشلات اختیار کرتا ہے وہ ان جی ہو جاتا ہے اور مرف جلوس نکالتے پر اکتفاضیں کیا، بلکداس ہے بھی آئے بورہ کرید ہورہا ہے کہ کھیہ شریف کی شبیب بین بنائی جاری ہیں، دوضہ اقدس کی شبیب بین بنائی جاری ہیں۔ گنبد خطراء کی شبیب بین بنائی جاری ہیں۔ پورالالو کھیت ان چیزوں سے بحرا ہوا ہے۔ اور ونیا بحرک عور تی شریب بین بائی جاری اور ونیا باتھ انگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں جاکر دعائیں بائی جاری ہیں، خشیں بائی جاری باتھ انگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں جاکر دعائیں بائی جاری ہیں، خشیں بائی جاری بین، حضرت محمد صلی افتہ علیہ و سلم کی بیرت طیب کے نام پریہ کیا ہورہا ہے؟ نبی کر بم صلی افتہ علیہ و سلم کی بیرت طیب کے نام پریہ کیا ہورہا ہے؟ نبی کر بم صلی افتہ علیہ و سلم کو اس گنبد سے کوئی متاسیت نہیں، جو آپ نے اپ دوشہ اقدس سلی افتہ علیہ و سلم کو اس گنبد سے کوئی متاس کو مقدس مجھ کر تبرک کے ہاتھوں بناکر کوڑاکر دیا ہے، لیکن اس کو چوم دہا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگا دہا ہے۔

#### حفرت عمراور حجراسود

حضرت عمرر منی الله حد تو جراسود کوچ سے وقت فرماتے ہیں کہ اے جراسود! پس جانتا ہوں توالیک پھر کے سوا پکھ نہیں ہے، خداکی هم! اگر جر مصلفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو پس نے تھے چومتا ہوانہ دیکھا ہو آتو پس تھے بھی نہ چومتا، لیکن بس نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوچ سے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی میہ سنت ہے اس واسلے بس تھے جومتا ہوں۔

(معيم بخلري، كتاب الحج، بلب ماذكر في الحجر الاسود، صديث نمبر ١٥٩٧)

وہاں او جراسود کویہ کما جارہا ہے۔ اور یمال اپنے ہاتھ سے ایک گنبد بناکر کھڑاکر دیا، اور اس کو متبرک سمجھا جارہا ہے اور اس کو حتبرک سمجھا جارہا ہے اور اس کو حتبرک سمجھا جارہا ہے اور اس کو چھا جارہا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مثانے کے لئے تشریف لائے ہے، اس کو ذعمہ کیا جارہا ہے، چراعال ہورہا ہے، ریکار ڈرنگ ہوری ہے۔ گانے بجائے ہورہ ہے، ریکار ڈرنگ ہوری ہے۔ گانے بجائے ہورہ ہیں، تنقق کیا ہورہ ہی مسلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلہ منعقد کیا ہورہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلہ منعقد کیا ہوا ہے۔ یہ دمین کو کھیل کو دینانے کا لیک بملنہ ہے، جو شیطان نے ہمیں شکھا دیا ہے خدا ہوا ہے۔ لئے ہم اپنی جانوں پر رخم کریں اور سمر کار دو عالم صلی اللہ علیم وسلم کی سرت طیبہ کی عظمت اور محبت کا حق یہ ہے کہ اپنی ذعری کو عظمت اور محبت کا حق یہ ہے کہ اپنی ذعری کو سال کے راستے پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔

خدا کے لئے اس طرز عمل کو پدلیں

سرت طیبہ کے جلے جس کوئی آدی اس نیت سے نہیں آیا کہ ہم اس محفل جن اس بات کا عمد کریں گے ۔ اگر ہم ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پہلے پہاں کام کیا کرتے سے تواب ما از کم اس جس سے وس چھوڑ ویں گے ، کی نے اس طرح عمد کیا؟ کس شخص بھی اس کام کے لئے تیار نہیں، لیکن جلوس نگالنے کے لئے ، میلے سجانے کے لئے ، محراییں کام کے لئے تیار نہیں، لیکن جلوس نگالنے کے لئے ، میلے سجانے کے لئے ، محراییں کوئی کری کرنے کے لئے ، جرافل کر سنے کے لئے ہم وقت تیار ہیں، ان کاموں پر جتنا چاہو، دو ت الکوالی اس لئے کہ ان کاموں جس نفس کو حظ ملک موجہ خرج کروالو، اور بھنا چاہو، وقت الکوالی اس لئے کہ ان کاموں جس نفس کو حظ ملک اس جس نفس و شیطان کو لذت نہیں گئی۔ خدا کے لئے ہم اپنے اس طرز عمل کو ختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیہ کا جو اصل راست ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقمت حجت کا حق پہائیں، اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل پرا ہونے کی توفق عطافی اسے۔



خطاب: جسنس مولانا محر تغی عنانی رظلم العالی صبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن مرخ و وقت: ۱۲ فروری ۹۹۳ بروز جمعه، بعد نماز عصر مقام: باع مجر بیت السکزم، مکن اقبل، کراچی کیوزنگ: پرنث ماشرز

آج قدری برل محکی، قصورات برل گیے، اب ونیا کے اندر ہو باوقعت ہے، جو او نچ مقام اور منصب والا ہے۔ جو روپ پہنے واا ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا اگرام بھی ہے۔ اس کی طرف توجہ بھی ہے، اور جو شخص و نیاوی اعتبار سے کرور ہے، اس کے پاس پہنے نہیں ہے، وو معمولی پیشے والا ہے، نہ تو دل بی اس کی عزت ہے، نہ اس کا احرام ہے۔ نہ اس کی طرف توجہ ہے۔ بلکہ اس کے ماتھ مقارت کا معالمہ کیا جاتا ہے۔ یادر کھے اس طرز عمل کا دین سے کوئی تعالی شیں۔

# غربيول كالخفرنه فيحيئ

المسلمين والفقراء والخاملين " يعني كزور مسلماول كى فغليت كے بيان ميں يعني ايس مسلمان جو الل اعتبارے كزور، جسمانى اعتبارے كزور، جسمانى اعتبارے كزور بي، ان كے فضائل كے بيان ميں بيد باب قائم فرمايا ہے۔

#### وہ لوگ کمزور نہیں

اس باب کے قائم کرنے کا متعمد در حقیقت اس بات کی طرف اوگوں کو متوجہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جن کو اللہ تعالی د نیاوی اعتبارے کوئی مقام مطافر اویے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی نے پینے ذیادہ دے دیا۔ عددہ دے دیا۔ عددہ دے دیا۔ یاشرت دے دی ۔ یہ لوگ عام طور پر کمزور قسم کے لوگوں کو حقیر بجھنے گلتے ہیں، نور ان کے ساتھ تحقیر آمیز پر آؤ کرتے ہیں، ان کو متنبہ کرنے کے لئے یہ بتایا جارہا ہے کہ لیک آدی جو بظاہر کمزور نظر آرہا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو۔ یا جسمائی اعتبار سے کمزور ہو۔ اس کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ وہ حقیر ہے، کیا پید اللہ بتارک و تعالی سے کمزور ہو۔ اس کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ وہ حقیر ہے، کیا پید اللہ بتارک و تعالی سے کمزور ہو۔ اس کے بارے میں نیادہ آگے نکل جائے، چنا نچے علامہ نووی ر حدہ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں پہلے قرآن کریم کی آئے۔ نقل کی ہے باری تعالی کا ارشاد ہے:

وَاصْبِرُ نَفُتَكَ مَعَ الَّذِيْتَ يَدُعُونَ وَبَهُمُ وِالْفَدَاةِ وَالْعَشِي بُرِيدُونَ وَجَهَهُ وَلَا نَتُدُعَيْنَاكَ عَنْهُمُ .

اس آیت میں حضور نی کریم صلی اللہ عداد وسلم کو خطاب کیا جارہا ہے کہ اپنے
آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیں جو صبح و شام اپنے پرور و گار کی عبادت محض
اس کی رضاجوئی کے لئے کرتے ہیں، اور کمیں ایسانہ ہوکہ آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز
کر کے دنیاوی زندگی کی رونق کی طرف بڑھنے لگیں ..... یعنی آپ کمیں نہ سوچیں کہ بیہ تو
غریب، فقیر اور معمولی فتم کے لوگ ہیں۔ اور معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، ان اک
طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ ملداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔

#### الله کے محبوب کون ؟

آنخضرت صلی الله علیه دسلم کے ماتھ الله تعالی کاجورابط اور تعلق ہے، کون مسلمان اس سے نا واقف ہو گا، الله تعالی کو ساری کائٹت میں سب سے زیادہ محبوب حضور اقد س صلی الله علیه وسلم ہیں، آپ سے زیادہ محبوب اس کائٹت میں کوئی ہو شیس مسلما، ایسے محبوب ہیں کہ سارا قرآن کریم آپ کی وصف و نا میں آپ کی تعریف میں آپ کے اوصاف کے بیان میں جمرا ہوا ہے، فرمایا کہ:

ٳڡؙۧٲٲؿۺڬٵڰۺٵڥۮ١ۊٞڰۺؚڟۣٚٷڲؽۮؿڒڮڎٳۼؽٳڮٙٵۺؗؠٳۮؽ؋ػ ڛٷ**ڋٵڞؙ**ؽ

(سورة الاحراب: ۲۵، ۲۸)

جب الله تعالى اي مجوب صلى الله عليه وسلم كى تعريف كرنے ير آتے ميں تو الفاظ ك دُمير لكا ديت ميں -

#### محبوبانه غناب

لین سلاے قرآن کر ہم جن دویا تین جگہیں ایس ہیں جمال اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سامجوبانہ حقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کہ آپ کا یہ عمل ہمیں بہند نہیں آیا، ان جن سے ایک وصورہ عبسس " جن ہی ہے، جس کا واقعہ یہ مواکہ آخی شرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے بچھ سردار آئے ہوئے تھے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ چوتکہ یہ بااثر اور سردار لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہوجائے تو ان کے ذریعہ پوری قوم کی اصلاح کارات کھل سکتاہے، اس لئے آپ کے دل بین ان کو ان کے ذریعہ پوری قوم کی اصلاح کارات کھل سکتاہے، اس لئے آپ ان کی اس کے آپ ان کی مطرف ذیادہ متوجہ ہوگئے، اس ودران حصرت عبد اللہ ابن ام محتوم رضی الله عند عند جو نامیا محسور کی خدمت اس وقت آگئے، اور حضور کی خرید محبد نہوی جس موذن بھی مقرر فرمایا تھا، وہ حضور کی خدمت اس وقت آگئے، اور حضور سے کوئی مسلہ پوچنے گئے، آئحضرت سلی الله علیہ وسلم نے محبوس کیا کہ یہ تواہد میں بتا دیں گے اس لئے آپ نے ان سے عرض کیا کہ تم

197

فراسا ٹھیر جانی اور مشرکین کے جو سروار تھے، ان کے ساتھ گفتگویس مشغول رہنے، آگدان کواسلام کی توثق ہو جائے، اس لئے کہ آگر میہ مسلمان ہو جائیں محم تو پوری قوم کے مسلمان ہونے کاراستہ کھل جائے گا۔ بس انتائی واقعہ چیش آیا، لیکن اللہ جل جالائے۔ اس بر بھی حبیہ فرمائی ،اور یہ آیات نازل ہوئیں۔

" عَبَىءَ تَوَلَّى ( أَنْ عَالَهُ وُ الْآعَنَى ( ) "

ان آیات میں حضور اقدس صلی اللہ عاب وسلم کو غائب کے مین ہے بنطاب فرمایا کہ: انسوں نے تیوری چزھائی اور مند موڑا، اس لئے کدان کے پاس ایک پلیمتا فیض آئی (کو یا کہ بیرعمل اللہ تعلیٰ کو پیند نہیں آیا)

دَمَايُدُرِيْكَ لَمَلَهُ يَذَكُنُ ۞ اَوْنَذَّ لِمُّافَتَنُفَعَهُ الذَّكْرُى، ۞

حمیس کیا پدشاید وه نامینا مخص سنور جاماً۔ اور تھیجت حاصل کر لیما تو آپ کی تھیجت اس کو فائدہ پہنچا دیتی

آمَّامَنِ اسْتَعْلَى ۞ فَٱشْتَلَهُ تَصَدُّى ۞

جو فخص بے بروائی کر آ ہے (اور طلب لے کر آپ کے پاس جمیں آئے، بلکہ دین حق کی طرف سے استفناء کا اظمار کرتے ہیں۔
جس آ آپ ان کی فکر میں بڑتے ہیں۔

وَمَاعَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكُمْ \* ۞

طائک (یاد رکمو) آگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو آپ پر کوئی وہال شیں (جبان کے اندر خود طلب نیس، بلکان کے اندر استفتاء ہے تو چر آپ پر کوئی گرفت نیس۔ اور آپ سے کوئی مواخذہ شیں ہوگا)

یَ اَمَّامَنْ بَنَا َدُكَ يَشِعْی ۞ و فَهُوَ يَخْتُنَا ۞ هُ اَمْتَ عَنْهُ تَلَقَی ۞ اور جو شخص دو ژکر آپ کے پاس آیا ہے اور ول میں اللہ کا

#### خوف لئے ہوئے ہے، تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔

( سورة عبسس، ابتدائي آيات)

طالب مقدم ہے

یہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محبوباتہ عماب فرمایا گیا، ظاہر ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا حرگزیہ خشانہیں تھا کہ یہ کرور آ دی ہے، اور وہ طاقت و پی، لنذا ان سے اعراض کریں، اور طاقت ورکی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پلکہ آپ کے ذھن میں یہ مصلحت تھی کہ یہ تولیا آ دی ہے، ان سے توبعد میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور سے لوگ وی کا کلہ پنچا دیا جائے، لیکن اور سے لوگ پنتہ نہیں پھر دوبارہ آئیں یائہ آئیں۔ لنذا ان کو حق کا کلہ پنچا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گوارہ نہیں فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہ فحض جو طلب لے کر آ یا ہے وہ اس محض پر مقدم ہے جو طلب کے بغیر بیٹا ہے، اور استعتاء کا اظہار کر آ ہے، اس کی طرف توجہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف توجہ کر سے۔ اس کی طرف توجہ کریں۔

ان آیت من آگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ آگری کے دھیقت واسطے سے پوری امت کو یہ آگری گئی ہے کہ بظاہر معمولی حیثیت کے آدی کو حقیقت میں معمولی مت سمجھو، کیا چہ کہ اللہ تبارک وتعالی کے یمال اس کا کیا درجہ ہے۔ للذا اس کے ساتھ عزت واکرام سے پیش آؤ۔

جستى كون لوگ بين؟

علامد تودی اس بب ش بل صدف يه نقل ي ب ك:

عن حاماثة بن وهب مضاف عنه كال اسمعت ولاالله مغلقه عنه كال اسمعت ولاالله مؤلف عليه وسلم يقول: الااخبر علم المجنة و كل معين متضعف لواقسم على في لابريد الااخبر كمبلعل النار؟ كل عنل جواظ مستكبر

(میح بخفی، کلب الادب، بلب الكبر، حديث نبراك ٢٠) حضور اقدس مسل الله عليه وسلم في صحاب كرام سے خطاب كرتے بوت فرمايا: کیایس تمیں نہ بتاؤں کے جنتی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ہروہ فخص جو کرور ہے اور لوگ بھی
اس کو کمرور مجھتے ہیں، یا تو جسمانی اعتبار ہے کمز در ہو، یا ملل اعتبار ہے کرور ہو، یا حیثیت
اور رہے کے اعتبار ہے کرور ہولیتی ونیا والے اس کو کم حیثیت اور کم رہتے والا بجھتے ہیں،
لیکن وہ کمرور مخفی اللہ کے یمال اتنا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر کوئی حتم کھالے تو
اللہ تعالی اس کی حتم کو پورا کر دیتے ہیں، لیعن اگر وہ مخفی ہے حتم کھالے کہ قال کام اس
طرح ہوگا تو اللہ تعالی وہ کام اس طرح فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کا محبوب
ہے، اور اللہ تعالی اس کی محبت اور قدر کی بنام الیاس کر ویتے ہیں،

## الله تعالیٰ ان کی قتم بوری کر دیتے ہیں

صدیث شریف میں ہے کہ لیک مرتبہ دو عور توں میں جھڑا ہوگیا، اور جھڑے میں ایک عورت نے دو سری عورت کے دانت کے بدلیک عورت جس کا دانت توڑ دیا، اور اسلامی قانون یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، جب یہ سزاسائی گئی تو دہ عورت جس کا قصاص جس میں دانت توڑنے کا فیملہ ہوا تھا۔ اس کے سربرست نے کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہ دیا تو الذی بدل الحق المنظم ایارسول اللہ! میں حسم کھاتا ہوں کہ اس کا دانت نہیں تو نے گا، اس کا سقصہ .... معاذ اللہ تعالی پر بحردس کر کے اس نے کہا کہ پر اعتراض کر تا نہیں تھا، اور نہ عزاد تھا، بلکہ اللہ تعالی پر بحردس کر کے اس نے کہا کہ حالت ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ انشاء اللہ اس کا دانت نہیں تو نے گا چو تکہ اس کا جذبہ حالت نہیں تو نے گا چو تکہ اس کا جذبہ حالت ایسے کا برا نہیں ماا۔

جہاں اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آگھ کے بدلے
آگھ، وہاں اسلام نے یہ بھی رکھا ہے کہ اگر ور عاء معاف کر دیں، یاصاحب حق معاف
کر دے تو پھر تصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ اور پھر بدلہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کا
کرنایہ ہوا کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل جس بات آگئی اور اس نے کہا کہ جس
معاف کرتی ہوں، اور اس کا دانت نہیں تڑوانا جاہتی۔ چنانچہ اس کے معاف کر نے ت
قصاص فتم ہوگیا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شاو فرایا کہ بعض لوگ

الله کے یمال بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اور فاحری حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بل پراگندہ، دیکھنے میں کرور، اور اگر لوگوں کے دروازے پر جائیں تولوگ دھکا دے کر انکل دیں۔ لیکن الله بیال ان کی الی عزت ہوتی ہے کہ الله پر اگر کوئی تشم کھائی تھی کھائیں تو تعالی ان کی حراب نے تشم کھائی تھی کہ اس کا داخت نہیں تو اوا جائے گا تواللہ تعالی نے اس کا داخت نہیں تو اوا جائے گا تواللہ تعالی نے اس کی حتم پوری کر دی۔ اور وار توں نے خود دی معاقب کر دیا۔

( می بخاری، کتب الصلع ، بب الصلح فی الدید، صدی نبر ۲۷۰۳)

اس صدی شریف جس حضور صلی الله علیه وسلم اسی طرف اشاره فرمارے جی که
ایسا مختص جو دیکھنے جس کمزور ہے ، اور لوگ اے کزور سجھتے جیں ، لیکن اپنے تقوی کے لحاظ ے ، الله تعالی کے مائلہ تعلق کے لحاظ ہے ، الله تعالی کو بدا کر وہ الله تعالی کر سنم کھالے تو الله تعالی کو بدا کر وہ الله تعالی پر تشم کھالے تو الله تعالی اس کی قشم کو پورا کر دیتے ہیں ،
ایسا محبوب ہے کہ اگر وہ الله تعالی پر تشم کھالے تو الله تعالی اس کی قشم کو پورا کر دیتے ہیں ،

## جهتمي كون لوگ بين؟

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیامیں تم کواہل جنم کے بذے ہیں نہ بتلاؤں کہ لل جنم کون لوگ میں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ :

الاعتلجواظ مستكبن

ہروہ مخض جو سخت مزاج ہو، لفظ "عتل" کے معلی ہیں، درشت مزاج ، اور کھر درا آوی جو بات کرے و قت نری ہے بات نہ کرے ،
کمر درا آوی جو بات کرے تو گھی لاے ، اور بات کرتے و قت نری ہے بات نہ کرے ،
کتی ہے بات کرے ، فصہ ہے بات کرے ، اور دو مروں کو حقیر سمجھے ، ایے محقی کو "عتل" میں "کما جاتا ہے ، دو مرالفظ فربایا "جواظ" اس کے معلی ہیں "کمہ چڑھا" جس کی وشکل پر ہروقت بل پڑے رہے ہوں ، اور معمول تم کے آوی ہے بات کرنے کو تیار نہیں، اور معمول تم کے آوی ہے بات کرنے ہیں آئی توہین ہجتا ہو ،
تیار نہیں، اور کمرور ، کم حشیت اور کم رتبہ آدی ہے بات کرنے ہیں اپنی توہین ہجتا ہو ،
اور ہروقت آکر تا ہو ، شخی باز ہو ۔ تیمرالفظ فربایا "مستکبر" جو تکبر کرنے والا ہو ، اور دو مروں کو جموع سمجھے والا ہو ۔ ان صفات اول کے بار

من فرمایا کہ جنم والے میں۔ اس لئے کہ بدلوگ عنل ، جواظ اور مستکبر میں ، اور اسے کو روائد اور مستکبر میں ، اور اسے کو روائد محضے والے میں۔

#### میہ بردی فضیلت والے ہیں

اس مدیث ہے اس طرف اشارہ فرادیا کہ غریب اور مسکین لوگوں کو کم حیثیت اور کم رتبہ سمجھ کر ان کی حقارت دل میں مت فاؤ ، اس لئے کہ اللہ تبارک کے یہاں ان کی بودی فغیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان فانے والے محابہ کرام میں ہر طرح کے لوگ تنے ، بلکہ زیادہ تعداد ایسے حضرات کی تقی جو بالی اعتبار سے بوئ حیثیت نہیں رکھتے تنے ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب ملکر بیشا کرتے تنے۔ ایک طرف حضرت عید الرحمٰن بن عوف اور حال خی میں بہ جو برے میں ملی ان حضرت بال حبثی ، سلمان برے صاحب شروت اور دولت مند تنے ، اور دوسری طرف حضرت بال حبثی ، سلمان فاری اور صلیب روی رضی اللہ عنم بھی بیٹے ہیں۔ جو مجمی دو دو تی تین وقت کے فار کی اور صلیب روی تین تین وقت کے فار کی اور صلیب روی تی تین وقت کے فار کی اور صلیب بی بیٹے ہیں۔ جو مجمی دو دو تین تین وقت کے فار کی اور صلیب بوت تنے ۔

#### ىيە فاقە مست لوگ

چنانچہ ایک دن کفار مکہ نے حضور اقد س ملی اقد علیہ وسلم ہے کہا کہ ہم آپ
کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ اور آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ
کے پاس ہروقت معمول قتم کے فاقد مست لوگ بیٹے رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھنا
مہاری شان کے خلاف ہے۔ اس ہے ہماری شان میں فرق آ آ ہے۔ اس لئے آپ ان
کی مجلس الگ کر دیں اور ہمارے لئے علیجہ و مجلس منعقد کریں۔ اس وقت ہم آپ کے
پاس آکر آپ کی بیش سننے کے لئے تیار ہیں۔ بظاہراس میں کوئی خرابی نہیں تھی کہ ان
کے لئے علیجہ وقت مقرر کر دیا جاآ۔ آکہ اس وقت میں آگر آپ کی باتیں س لیت۔
اور ہوسکتا ہے دین کی باتیں س کر ان کی صلاح ہو جائے۔ ہم جیساکوئی ہو آتوان کی بات
مان بھی لیتا۔ لیکن بات اصول کی تھی۔ اس لئے فورا قرآن کریم کی ہے آ ہے۔ تازل ہوئی

قَلَاتَظُرُدِالَّذِيُّكَ يَدُعُونَ مَ يَهُمُ بِالْفَدَاقِ وَالْعَشِي يُدِيدُونَ قَجْهَهُ -

"اوران لوگوں کو مت دور کیجے جوابے پرور دگار کو میج و شام اس کی رضا کا قصد کرتے ہوئے پکارتے ہیں" (الانعام: ۵۲) چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ حق کی طلب لے کر آنا چاہتے ہوتوان لوگوں کے ماتھ بیٹھنا ہوگا۔ اور اگر نہیں بیٹھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کا رسول تم سے بے نیاز ہے۔ لیکن تمہارے لئے الگ مجلس منعقد نہیں کی جائیں گی۔ (میچ مسلم، کلب فعنائل الصحابة، بلب فعنل معدین ابی وقاس رضی اللہ مدر)

انبیاء کے متبعین

دو سرے انبیاء علیم السلام کے ساتھ یمی معالمہ چش آیاکہ اس وقت کے کفار نے بھی ان سے میں کماکہ ب

مَانُدُكَ الْمُعَكُ إِلَّا الَّذِيْكَ عُمُ آتَا ذِلْكَ بَادِي لِرَّاقٍ

(16.38.01r)

(ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع ائی لوگوں نے کی ہے، جو ہم میں بالکال دویل فتم کے لوگ ہیں، وہ بھی محض مرسمی دائے ہے ) مطاب یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کس طرح آسکتے ہیں، اس لئے کہ ہم تو ہوے مقل مند اور ہوئی شان والے لوگ ہیں۔ الله تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو تم رویل کہ دہ ہے ہو، کمزور غریب اور فقیر سمجھ رہے ہو۔ الله تبارک و تعالیٰ کے یمال یہ لوگ بوے دہے والے ہیں، الدّا ان کو حقارت کی نگا ہے مت دیکھو۔ یمال اصول کا معالمہ ہے۔ یہ نمیس ہو سکنا کہ تمہاری امارت اور تمہدی مرداری اور دولت مندی کے بل ہوتے پر تمہیں فوقیت وے وی جائے اور یہ وہ اصول ہے جس پر الله اور الله کے درول سول نے بھی مصالحت نمیس کی، وہ جمارے بندے درکھنے ہیں چاہے کتنے کمزور ہول اور کتنے ہرے لگتے ہوں لیکن الله تعالیٰ کے نز دیک ان کا بہت او نچاحتام ہے۔

#### حضرت ذاهر رضى اللدعنه

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھی گاؤں ہے ایک صاحب آیا

کے اخبارے تھے، اور ان کا نام زاہر تھا، اور بالکل ساہ فام آوی اور ویماتی تھے، اور اور کوئی وقعت کے اخبارے کم حیثیت تھے۔ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں تھی۔ لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ان کے ساتھ بروی مجت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم بازارے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ زاہر بازار میں کھڑے ہیں۔ اب ظاہرے کہ بازار میں ایک ویماتی، سابہ قام، کم حیثیت، کم رتبہ والا محق کھڑا ہو تو اس کی طرف کوئی الفات ہو تو اس کی طرف کوئی الفات ہو تو اس کی طرف کوئی الفات بھی نے کہ اور لباس بھی پیٹاپر اٹاس کی طرف کوئی الفات بھی نے کہ اور لباس بھی پیٹاپر اٹاس کی طرف کوئی الفات بھی نے کہ اور تیجھے ہے کوئی بنار دالوں کو چھوڑ کر حضرت زاہر کے پاس چینے ہے کہ لیک دوست وو سرے ووست کی خاتی میں بند کر لیس و حضرت زاہر اپ بھی ہے کہ لیک دوست وو سرے ووست کی خاتی میں تیجھے ہے کوئی آب کو چھڑانے کے کہ علوم نہیں کس نے آب کھیس بند کر لیس تو حضرت زاہر اپ تیجھے ہے اس کو چھڑانے کے کہ علوم نہیں کس نے آب کھیس بند کر لیس تو حضرت زاہر اپ آب کو چھڑانے نے کہ علوم آپ نے قال آواز لگائی جس طرح سلمان نیجے والا آواز لگائی جس طرح سلمان نیجے والا آواز لگائی جس کور آپ نے اس کی آب کے اور بھر آپ نے اس کی آب کو کھڑانے کے معلوم سلمان نیجے والا آواز لگائی جس کور سلمان نیجے والا آواز لگائی جس کور سلمان نیجے والا آواز لگائی جس کور کیس کور سلمان نیجے والا آبواز لگائی جس کور سلمان نیکے والا آبواز لگائی جس کور سلمان نیکے والا آبواز لگائی جس کور سلمان نیکے والا آبواز لگائی کور سلمان نیکے والا آبواز لگائی کور سلمان نیکے والا آبواز لگائی کور سلمان نیکھی کور سلمان نیکھوں کور سلمان کور سل

سب بیت دی البعد ؟

قلام کون فریدے گا؟

اب تک و حفرت زاہر کو معلوم شین تھاکہ بچے کس نے پاڑلیا ہے۔ اس لئے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہے۔ لین جب یہ الفاظ سے تو فیرا پچپان گئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اب اپ آپ کو چھڑانے کے بجائے اپنی کمر کو ذیاوہ سے زیاوہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے جم مبارک سے مصل کرنے گئے۔ اور بیسائت ان کی ذبان پر سے جملہ آیا کہ:

یارسول الله اگر آپ جھے غلام عاکر بیچیں کے تو میری قبت بہت کم لکے گی۔ اس لئے کہ میری قبت لگانے والا کوئی بدی قبت نیس لگائے گاس لئے کہ میری حیثیت تو معمولی ہے۔ سجان اللہ انہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا عجیب جملہ ارشاہ فرایا. " لكن عند الله ليت بكاسد"

ائے زاحر، لوگ تماری قبت کھ لگائیں یاند لگائی۔ کین اللہ تعالیٰ کے نزدیک تماری قبت کم نہیں۔ بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھتے کہ سارے بازار بی بڑے بوت آجر بیشے تجارت کر رہے ہوں گے، اور وہ روپے بیسے والے ہوں گے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بازار والوں کو چھوڑ کران کا دل رکھنے اور بشارت سانے کے لئے من کے پاس تشریف لے گئے۔ اور ان کے ساتھ اس طرح بیش آئے جس طرح بے تکلفید وست کے ساتھ انسان بیش آئے ہے۔

(منداحر، ج ١٩١)

اور سلری عمر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به دعا فرات رہے کہ الله حد احین مکینا واحت دی فی دمرة المساكین

(تدى، كمك الرهد، باب ماجاء ان نقراء المهاجرين يدخلون الجند للأنيادهم صدت نبر ٢٣٥٢)

اے اللہ! محصے مسكين بناكر زندہ ركھتے، مسكينى كى حالت مى جھے موت و بيخت۔ اور مسكينوں كے ساتھ ميرا حشر فرمائے۔

نوكر آپ كى نظريين

آئ تدریں برل گئیں تصورات برل گئے، اب دنیا کے اعرد جو باو تعت ہے۔
اولچے مقام اور منصب والا ہے، روپے پہنے والا ہے تواس کی عزت بھی ہے اس کا آگرام
بھی ہے۔ اس کی طرف توجہ بھی ہے۔ اور جو فخص دنیاوی اعتبار سے کزور ہے۔ اس کی
عزت دن میں نہیں۔ اس کی طرف توجہ نہیں۔ اس کے ساتھ حقلات کا معللہ کیا جاتا
ہے۔ یادر کھے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بعض او قات بم ذبان سے تو کہ دیے ہیں

إِنَّ ٱكْرَبَّكُمْ عِنْدَاهَ إِنَّا أَنْهَا لُمُّ

(المجرات بال المجرات بال المجرات بال المجرات بال المجرات بال بالم المرابع المائل المرابع الم

عماہ به ان کے ساتھ بر آؤکیا ہے۔ تمہدے کمریس جونوکر کام کر رہے ہیں۔ یا تمہدے پاس جو ان کے ساتھ کرتے ہو؟ ان کا تمہدے پاس جو فقر لوگ آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو؟ ان کا دل شعند اکرتے ہو؟ یاان کی تحقیر کرتے ہو؟ کیاان احادیث پر عمل کرتے ہو؟ (اللہ تعالی محفوظ رکھے) ان کے ساتھ حقوظ رکھے آمین معللہ کرتا ہوی خطر تاک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم مب کو اس سے محفوظ رکھے آمین۔

عن ابف سعید الخدری رضوافته عنه عن النبی صل الله علیه و سلم قال ۱ احتجت الجنة و الناد، فقالت الناء، ف الجبارون و المتكبرون و قالت الجنة ، في ضعفا ، الناس و مستكينهم ، فقضى الله بينها اذك الحنة رحمتى ارسم بك من الشاء ، و انك النار اعذب بك من الشاء ، و الليكما على ملثوها .

(صحيح مسلم ، كتاب الجنة ، بلب الله يد خلها الجيادان ، صديث فير ٢٨٣٥)

#### جنت اور دوزخ کے در میان مناظرہ

حضرت ابو سعید خدری رضی الفد تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قربایا جنت اور دوفرخ کے در میان آپس میں مناظرہ اور مباحث ہو گیا کہ دونوں میں سے کون برتر ہے۔ دوفرخ نے کما کہ میری شان اونجی ہے۔ اس لئے کہ میرے اندر بڑے براے جبار اور متکبر لوگ آکر آباد ہوں گے۔ لیمی جتنے جابر اور متکبر لوگ آکر آباد ہوں گے۔ لیمی جتنے جابر اور متکبر اوگ ہیں۔ بڑے منصب والے ، بہت ذیادہ مل و دولت والے ، اپنے آپ کو برا بجھنے والے ، بڑا کنے دالے ، دہ سب میرے اندر آباد ہو گئے۔ اور اس بات پراس نے تخرکیا۔ اس کے مقالے میں جنت نے کما کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قتم کے لوگ آبا ہون اس کے مقالے خیل جنت نے کما کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قتم کے لوگ آبا ہون اس کے موار جنت نے اس بات پر فخرکیا، پھر ان دونوں کے در میان الله تعالی نے فیصلہ قربایا اور جنت سے اور میری رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مور د ہے۔ تیرے ذرایعہ سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مور د ہے۔ تیرے ذرایعہ سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مور د ہے۔ تیرے ذرایعہ سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مور د ہے۔ تیرے ذرایعہ سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مور د ہے۔ تیرے ذرایعہ سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور سے علامت اور اس کا مور د ہے۔ تیرے ذرایعہ سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور سے سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور سے سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور سے سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور سے سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور سے سے میں جس پر جاپوں گا، اپنی رحمت کا نشان اور سے سے دور میان الله می دور میان الله میں دور میں سے دور میان الله میں دور میں دور میں دور میں دور میں الله میں دور می

فرما دول گا، اور دوز خے خطاب کر کے فرمایا کہ تو دوز خ، ہے جو میرے عذاب کانشان اور علامت اور اس کا مورد ہے۔ اور تیم ے فراید ہے جس جس کو چاہوں گا، عذاب دول گا، اور دونوں کے جس یہ دونوں کو بحروں گا، جنت کوایے دول گا، اور دونو کا جنت کوایے لوگوں سے بوگوں سے بحروں گا جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوئی، اور دوزخ کوایے لوگوں سے بحروں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بحروں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔

## جنت اور دوزخ کیے کلام کریں گی؟

## قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں مے؟

حضرت عليم الامت مولانا اشرف على صاحب تعانوى قدى الله مره كميس سنربر تشريف في جارب تقد راست من نى تعليم كه دلداده الك صاحب سه طاقات مولى، انهول نے كسى مديث يا آيت بريہ شبہ بيش كياكہ حضرت! قرآن شريف مي آيا ہے ك

قیامت میں انسان کے اعضاء بولیں گے، قر آن کریم میں ہے کہ بیہ اعضاء کواہی دیں ك، ما تقد كوايى و ب كاك جمه ب يكناه كيا كيا تعالى الله يول يز ب كى كه ميرب ذرايد ے بی مناہ کیا کیا تھا۔ ان صاحب نے کماکہ حفرت! یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول رے گا، ٹک بول رے گ، یہ کیے بول رد کی؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ک قدرت ہے، اللہ تعالی جس کو جاہے، گویائی دے دیں۔ بولنے کی طاقت دے دیں، ان صاحب نے کما کد ایسا بھی ہوا بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم دلیل پوچھ رہے۔ تھے یا نظيريو جهرب تھے؟ يدايك منطق كى اصطلاح ب- دليل تواتى بھى كانى ب كدائلة تعالى تادر مطلق ہے، جس کو جاہے کو یائی عطافرہا دیں، ادر ہر چیزی نظیر ہونا ضروری شیں ہے كداس كى كوئى نه كوئى مثل بعى جووه صاحب كن الكي ويسي اطمينان ك لئ كوئى تظير بنا ویں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھامیہ بتاتو سے زبان کیے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے بوجھا کہ ہاتھ بغیرزبان کے سے ہو لے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیرزبان کے کیے بولتی ہے؟ یہ بھی توایک گوشت کالوتھڑا ی ہے، اس کے اندر کویائی کی قوت کمال سے آئی؟ بس اللہ تبارك وتعالى نے عطافرا دى، توجوالله تعالى اس كوشت كے اس لوتحرے كو زبان عطافرا سكتاب، وه القركو بهى عطافها سكتاب- اس لئے اس من تعجب كى كيابات ب- ؟ بسر حال! ني كريم مرور وو عالم صلى الله عليه وسلم في جنت اور ووزخ ك ورمیان جوید مکالد بیان فرمایا، اس کے باکل ٹھیک ٹھیک حقیق معلی بھی مراد ہو سکتے ہیں كه جنت اور دوزخ كوالله تحالى بولنے كى طاقت ويں ديں، اور ان كے در ميان مكالم مو، تو یہ کوئی بعیدبات نس - اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہو۔

جنم متكبرين سے بھر جائيں گي

بسرطان اجنم جبار اور متکبر لوگوں سے بھری ہوگی، جو لوگوں برائی برائی جاتے بیں، اور تکبر کا معالمہ کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برائی جناتے اور شخیاں بھگارتے ہیں ایسے لوگوں سے جنم بھری ہوگی۔

## جنت ضعفاء اور ما کین سے بحری ہوگ

اور جنت ضعفاء اور ماكين سے بحرى ہوكى، جو بظاہر ديكھنے على كمزور معلوم ہوك جو بظاہر ديكھنے على كمزور معلوم ہول ۔ جو دو مرول كے ساتھ نرى كے ساتھ چيش أكيل، واضع كے ساتھ چيش أكيل۔ اپنے آپ كو كمتر مجھيں، ایسے لوگوں سے جنت بحرى ہوگى۔

#### تكبرالله كونايسندب

(ايد داؤد، كمك اللياس، بلب المجاه في ألكبر، صديث نمبره ١٠٠٠)

بوائی تو در حقیقت میری چادر ہے، میری صفت ہے، اللہ اکبر، اللہ بردا ہے جو مخص مجھ ہے اس چادر میں جھڑا کرے گا، میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ حقیقت میں جھڑا کرے گا، میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ حقیقت میں یہ تکبر جنم کی طرف لیجانے والا عمل ہے اللہ تعالی اپنی دحمت ہے اس گناہ سے بھائے۔ آمین۔ اور یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ یہ ام الامراض ہے، گناہوں کی جڑ ہے، اس لیک تکبر سے نہ جانے گئے گناہ نظتے ہیں، لیک مرتبہ جب انسان کے ول میں تکبر آگیا، اور اپنی بودئی کا خیال آگیا تواس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں جمال کر دیتا ہے۔

متنكبركي مثال

عربی زبان کی ایک بؤی عجیب اور حکیماند مثل ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متلبر کی مثال اس مخض کی سے جو بہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، اور وہ بلند ہونے کی وجہ دومرد کو چھوٹا سجھتے ہیں، تو متکبر جب بسی وہ

دوسرے پر نگاہ ڈالے گاتواس کے ول میں دوسروں کی حقارت آئے گی۔ اور کس بھی موسن کے اوپر، موسن تو کیا، کافر کے لوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرائے۔ آئین۔ اب جو شخص ستکبر ہوگا وہ دوسروں کو حقارت کی تگاہ سے دیکھے گا، استے ہی گناہ کبیرہ اس کے نامہ اعمال میں بوجے ملے جائیں گے۔

پھرمتکبرجب دوسرول سے بات کرے گا تواہیے کر خت انداز میں بات کرے گا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے۔ اور کسی مسلمان کا دل توڑ یا بھی گناہ ہے۔

#### کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو

اور بدجو میں نے کہا کہ کمی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، بد بھی گناہ ہے۔ اس لئے کہ کیا پہت کہ کمی وقت اللہ تعلقی اس کافر کو ایمان کی توفق دے دیں۔ اور وہ تم سے آگے بڑھ جائے۔ الذا کافر کی حقارت شمیں ہوئی چاہئے۔ البتہ کفر کی حقارت شمیں ہوئی چاہئے۔ قت اور گناہ کی حقارت تو ول میں ہو، لیمن گناہ گار کی ذات سے حقارت نہیں ہوئی چاہئے۔ لیمن بد فرق کہ کمی وقت ول میں گناہ اور کفر کی ذات سے حقارت نہیں ہوئی چاہئے۔ لیمن بد فرق کہ کمی وقت ول میں گناہ اور گفر کی حقارت ہے، اور کم وقت اس کفر اور گناہ میں مقارت سے ہواس کفر اور گناہ میں مقارت ہے جو اس کفر اور گناہ میں مقارت ہے۔ اور کی کو بسااو قات اس کا پید نہیں چا۔ بدچیز بردر گوں کی محبت سے حاصل ہوتی ہے۔

## حكيم الامت "كي تواضع

ہم اور آپ تو تس شار میں ہیں۔ سکیم الامت حفرت موانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ:

" میں اپ آپ کو ہر مسلمان سے فی الحل اور کافرے فی المال والاست کیا لی کمتر مجمتا ہوں۔ یعنی اپ آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کافر کو اس احمال پر کہ شاید سے کسی وقت مسلمان ہو جائے۔ اور مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہو

#### " تكبر" اور " ايمان "جمع نهين بوسكة

اور تکبرایان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جب انسان کے دل میں تکبر آجاتا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو بعض اوقات ایمان کے لاے پڑجاتے ہیں۔ آخر سے تکبری تو تفاجو شیطان اور ابلیس کو لے ڈوبا، اس سے کما گیا کہ سجدہ کر، بس دلمغ میں سے تکبر آگیا کہ میں تو آگ سے بتا ہوا ہوں، اور سے مٹی سے بتا ہوا ہے، دل میں اس کی حقارت آگئی، اور اپنی برائی آگئی۔ سلری عمر کے لئے رائدہ ور گاہ اور متروک اور مردود ہو گیا، سے تکبراتی خطرناک چیز ہے۔

## " تكبر" ليك خفيه مرض ب

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اور آپ پر کمیں ذیادہ صربان ہیں، وہ اس حدیث کے ذریعہ یہ سبق دے رہے جیں کہ دیکھوں تکبر قریب سین نے نہ پاکھ، یہ ایک پیلائ ہے کہ بسالو قات بیار کو بھی پید نہیں ہو آ کہ جس اس بیاری جس جلا ہوں۔ حقیقت میں وہ یہ سجعتا ہے کہ جس بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر تکبر ہو آ ہے اس کا پد چلانا بھی آ سان نہیں، اس لئے یہ مشورہ دیا جا آ ہے کہ کسی اللہ والے ہے کسی شخ کا ل ہے تعلق قائم کرد۔

#### بيري مريدي كالمقصد

یہ چری مردی کا جورواج ہے کہ کمی شخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ہاتھ پر ایک ہو سیجھتے ہیں کہ ہاتھ پر ایک ہو گئے۔ پڑھ لیس کے وفیلے پر ایک کے اور وہ پکھ وفیلے باتھ رکھتے ہوئے۔ اس کا اصل مقصد نمیں ہے۔ کمی شخ کے پاس جانے یا کمی مصلح کے پاس جانے کا اصل مقصد سے کہ سے جو دل کی خیاریاں ہیں۔ جان یا معلاج کرائیں۔ جیسے بیاد کو ہے نہیں ہوتا جن میں سمر فہرست سے بیجر کی بیاری ہے۔ ان کا علاج کرائیں۔ جیسے بیاد کو ہے نہیں ہوتا

کہ میں کس بینری میں جانا ہوں۔ اور پھر اس کا علاج تجویز کر آ ہے، ای طرح شخ روطانی بیاریوں کا علاج کر آ ہے۔ اس تشخیص کے لئے شخ سے رجوع کیا جاتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دیرینا معللے سے رابط قائم کرنے کی ایک صورت ہے۔

#### روحانى علاج

آج كل ليك مصبت بير آئي به كرويز كلدول كانام "روحانى علاج" ركو ديا به تعويز كلدول كانام "روحانى علاج" ركو ديا به تعويز لكمواليد بس اس كانام "دوحانى علاج بير دوحانى علاج بير كد اين دل كى جو يماريال جي مشلاد تكبر، حسد، بغض، عداوت وغيره جو انسان علاج كد اين دل كى جو يماريال جي ان كے علاج كے لئے كمى شخى طرف رجوع كيا جائے كو دل جي پيدا ہوتى جي ان كے علاج كے لئے كمى شخى طرف رجوع كيا جائے اور شخ بجر بيد لگانا به كد اس كے دل جي تجرب ب مناسب حل علاج تجرب كر آ ب

#### حضرت تقانوی" کا طریقه علاج

علیم الامت حفرت مولاتا اشرف علی صاحب تفاقوی قدی الله مرہ کے یمال مب سب سے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ ان پہلوں میں جٹالوگ آتے، اور آپ ان کا علاج فرماتے، ان کا علاج بھی کوئی دوا پلا کر نہیں ہوتا تھا۔ وظیفے پڑھوا کر نہیں ہوتا تھا۔ وظیفے پڑھوا کر نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ عمل سے ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا علاج اس طرح کیا گیا کہ ایک تکبر میں جٹا افخض آیا، یس اس کے لئے سے علاج تجویز کیا کہ جو لوگ مجد میں نماز پڑھنے کے جن آئیں: تم ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، بس اس کام پر لگا دیا، نہ کوئی دظیف، نہ کوئی تنہیج: نہ کوئی ورد، اس کو دیکھ کر پنچان لیا کہ اس کے اندر تکبری بیلای ہے۔ اور اس کا بید ناج اس، کے لئے مناسب ہوگا۔

لو. ط

## تكبر كاراسته جنتم كي طرف

الله تعالى اس يهلى سے جميں بچكے - فرض يد يهلى انسان كے قلب كے اندر
اس طرح داخل ہوتى ہے كہ بسالو قات اس كو پيد بھى نميں ہوتا، دو تو بچھ رہا ہوتا ہے كه
جن تھك شاك آدى ہوں - كين حقيقت بين ما تكبرى بيلى بين جنال ہوتا ہے - اور پھر
اس كاسدها داستہ جنم كى طرف جلرہا ہے، اور ايمان حقيق تكبر كے ساتھ جمع نميں ہو
سكتا، اس واسط اس كے علاج كى قركى ضرورت ہے - اور اس حدے من نبى كريم صلى
الله عليه وسلم في اس كى علاج كى قركى ضرورت ہے - اور اس حدے من نبى كريم صلى
الله عليه وسلم في اس كى علوج كى قركى ج

#### جنت میں ضعفاء اور مساکین کی کثرت

اس صف کے دو سرے صفے میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ:
جنت ضعفاء اور ساکین سے بحری ہوئی ہے، یعنی جن کو تم دنیا کے اندر بے حقیقت
تجھتے ہو، غریب، غرباء، فقیر فقراء، معمول حیثیت والے۔ سعمولی کپڑے پہننے والے،
الیے لوگ جن کی طرف لوگ النفات بھی نہیں کرتے، ایسے لوگ اکثر و بیشتر اللہ جل
جلالہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ان کے دلول میں اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ
نعائی کی رحمیس ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اور جنت کے اندر اکثر لوگ ایسے ہوں گے۔

## انبیاء کے متبعین اکثر غرباء ہوتے ہیں

قرآن کریم کے اندر انبیاہ علیم السلام کے واقعات دکھے لیجے کہ ونیامی جتنے انبیاہ علیم السلام تو اللہ اور پیچے چلئے والے۔
علیم العسلاۃ والسلام تشریف لائے، ان سب کی انباع کرنے والے اور پیچے چلئے والے۔
یہ غریب غرباء اور کمزور مسکین تشم کے لوگ شفے۔ اور کی وجہ کہ تمام مشرکین یہ اعتراض کرتے سے ہم ان کے ساتھ کیے جیٹیس۔ ؟ ان میں توکوئی ملی گیرہے۔ کوئی وو سرا معمول چئے والا ہے۔ یہ سب آپ کے پاس آکر چلنے ہیں۔ اور ہم تو برے سروار جیں۔ ہم ان کے ساتھ کیے جیٹیس ؟ لین اللہ انکر چلنے ہیں۔ اور ہم تو برے سروار جیں۔ ہم ان کے ساتھ کیے جیٹیس ؟ لین اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اور ان کو وہ مقام بخشاکہ دو سرے اس مقام تبارک و تعالی نے اس مقام

71.

کو ترسے رہے۔ ابنافاہری اساد سے جو لوگ کرور نظر آتے ہیں ان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ معلقہ اور بر آؤایا معلقہ اور بر آؤایا شرکو۔ شرکو۔ شرکو۔ شرکو۔ شرکو۔ شرکو۔ شرکو۔

## ضعفاء اور مساكين كون بين؟

اس مدے شی دو مری بات جو خاص طور پر عرض کرنے کہ ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ استعمال فرائے۔ لیک "ضعفاء ۔" اور دو مرے " مساکین" منعفاء کے معلی یہ جیں کہ جسمانی اختبارے کرور، بالی اختبارے کرور، الی اختبارے کرور، الی اختبارے کرور، اور افظ "مساکین" جع ہے اختبارے کرور، اور افظ "مساکین" جع ہے "مسکین "کی۔ اور "مسکین" کے دو معلی آتے ہیں، لیک و مسکین اس فخص کو کتے ہیں جس کے پاس چے نہ ہول، اور جو مفلی ہو، دو مرے مسکین اس فخص کو کتے ہیں جس کے پاس چے ہول یا نہ ہول، اور جو مفلی ہو، دو مرے مسکین ہو۔ اس کی طبیعت میں کہر جس کے پاس چے ہول یا نہ ہول، اور دہ مادار ہی ہو، اس کی طبیعت میں کہر ہیں ہو، چاہ اس کے پاس چے ہول۔ اور دہ مادار ہی ہو، ایکن طبیعت میں کہر ہیں ہو، چاہ اس کے پاس چے ہول۔ اور دہ مادار ہی ہو، ایکن طبیعت میں کہر ہیں ہو، چاہ اس کے پاس چے ہول۔ اور دہ مادار ہی ہو، ایکن طبیعت میں کہر ہیں ہو، جاہ اس کی طبیعت میں عابرتی ہے۔ سمکین کرتا۔ ایرا فخص مسکین کے زمرے میں داخل ہے۔

## مسكين اور ملداري جمع ہو سكتے ہيں

الداب فودہ خبرت ہونا چاہ کہ صاحب! اگر کمی کے پاس مل ہے۔ اور وہ خوش حل ہے تو وہ خوش میں جائے گا۔ اللہ تعلق بچلے۔ ابیا نہیں ہے۔ بلکہ مرادیہ کہ اللہ تعلق ہے این نہیں ہے۔ اللہ تعلق کی نعت اگر اللہ تعلق ہے۔ یہ اللہ تبرک و تعلق کی نعت ہے۔ اور دو مرول کے ساتھ بر آؤاجھا ہے۔ اللہ تعلق کے حقیق اور اللہ تعلق کے بندوں کے حقیق پوری طرح ادا کر تا ہے تو وہ بھی افشاہ اللہ مسکین کے دمرے میں داخل ہے۔

## فقراور مسكيني الك الگ چيزيں ہيں

اور لیک مدے یم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرائی ہے کہ:
الله مد احین مسکینا وامتی مسکینا واحشونی فی زمرة

(تذى، كتاب الزحر، بلب ماجاء فقراء السهاجرين يدخلون الجنة عمل اغنياً علم مدعث فبر ٣٣٥٢)

اے اللہ! مجے مسكينى كى حالت مى زىده ركيو، اور مسكينى كى حالت مى ججے موت ويجے اور مسكينوں كے ساتھ ميراحشر فرمائيے ۔ اور أيك دوسرى حديث مى حضور صلى الله عليه وسلم في بيد وعافر الى بے كه:

اللهماني إعوذبك مت الغتر

(ابر واؤد، کلب السادة، باب السادة، مدت فبر ۱۵۳۳)

اے اللہ! من فقرے مفلی ے اور دوسروں کی احتیاج ہے آپ کی پناہ مانگا

مرا، آپ نے فقرے او پناہ انگی اور مسکینی کی دعا فرائی، اس سے معلوم ہوا کہ مسکینی
کوئی اور چیزے۔ یہ فقرو قاقہ مراد جمیں ہے۔ بلکہ مسکینی سے مراد طبیعت کی مسکینی مزاج
کی مسکینی قاضع فاکساری اور مسکینوں کے ساتھ اچھا معللہ و فیرہ ہے۔ اگر یہ فاکساری
دلوں میں میدا ہو جائے تو افتہ تو ائی کی رحمت سے اس بشارت میں وافل ہو سکتے ہیں جو اس

#### جنت اور جنم کے ردمیان اللہ تعالی کا فیصلہ

معت یں بیان کی گئی ہے۔

پھر مدے کے آخر میں اللہ تعافی نے دونوں کے در میان اس طرح نیملہ قربایا دیا کہ جنت سے تو یہ کہ دیا کہ تم تو میری رحمت کا نشان ہو، اندا جس پر یکھے رحمت کرنی ہوگی، تمیل ندا جس پر یکھے رحمت کرنی ہوگی، تمیل ندا جس کو در ایج رحمت کروں گا۔ اور جہتم سے قربا دیا کہ تم میرے عذاب کا نشان ہو۔ جس کو عذاب دیتا ہوگا۔ تمیل سے ذریعے دوں گا، اور دونوں کو بھر کے رہوں گا، جنت کو بھی انسان اسلے کہ دنیا میں دونوں حتم کے انسان یائے جائیں گے، دو بھی جو جنت کے حقد الرہیں جنت کے اعمال کرنے والے کے انسان یائے جائیں گے، دو بھی جو جنت کے حقد الرہیں جنت کے اعمال کرنے والے

ہیں، اور وہ بھی جوجنم کے اعمال کرنے والے ہیں۔ بس! اللہ تعالی اپی رحت ہے ہمیں ان لوگوں میں شال قرادے جن کو اللہ تعالی، جنت کے لئے پیدا قرایا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم میں۔

## ایک بزرگ زندگی بحر نمیں نے

ایک بردگ تھے، ان کے بارے یہ بات مشہور ہے کہ ساری زندگی ہیں ساری عمر میں بھی نہیں ہے، ان کے مند پر بھی جہم بھی نہیں دیکھا گیا۔ ہروت فرمندر ہے تھے،
کی شخص نے ان پوچھا کو حفرت! ہم نے آپ کو بھی ہے ہوئے نہیں دیکھا۔ ند آپ کے چرے پر بھی مظرابت نظر آئی۔ آپ ہمیٹ فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتواب میں فرمایا کہ بھائی! بات دراصل یہ ہے کہ میں نے حدے شریف میں پڑھا ہے کہ بچو تحلوق توالی ہے جواللہ تعالی نے جنت کے لئے پیدا فرمائی ہے، بھے یہ معلوم نہیں کہ میں کوئے اور پچھ تکوق الی ہے، بچھ یہ معلوم نہیں کہ میں کوئے دمرے داخل ہوں۔ جب سک مجھے یہ پند نہ چل جائے کہ میں جنت والے زمرے میں داخل ہوں، اس وقت تک نہی کیے آئے ؟ بس اس فکر کے اندر ہروقت جمااہ رہتا ہیں۔

# مومن کی آنکھیں کیے سو سکتی ہیں

كى بزرگ كاشعر بىك:

وكيف تنام العين وهي قربيرة

ولعتدرفي اى المعلين تنزل؛

کہ مومن کی آگھ اظمیمان اور چین سے کیے سو سکتی ہے، جب تک کہ اس کو یہ پہتا نہ چلے کہ دونوں مقامات میں سے کسی مقام پر اس کا فیمکانہ ہو گا۔

روح قبض ہوتے ہی مسکراہٹ آگئی

لنذا سلری عمران بزرگ کو بنسی نہیں آئی، دیکھنے والوں کا کمتا ہے کہ جس وقت انقال دوا تو روح قبض ہوتے ہی چرے پر مسکر اہمٹ آئی کہ آج پات جل کیا کہ کس

## غفلت کی زندگی بری ہے

الله تبارک و تعالی جن اوگوں کو یہ فکر عطافراتے ہیں کہ ہم الله تعالی کے مقام رضای ہیں، یا معالی الله حسام فضب ہیں ہیں۔ ان کو ہنی کیے آ کئی ہے۔ لیکن یہ می الله تبارک و تعالی کا ہم اور آپ پر کرم ہے کہ الله تعالی یہ کیفیت طلای نہیں ہونے ویے۔ اگر مارے اندانوں پر کی کیفیت طلای ہو جائے ویا کا کاروبار خمپ ہوجائے۔ ویا کا کاروبار نہ چل سکے، اس واسطے یہ کیفیت طلای نہیں ہوئے ویے۔ لیکن حضور اقد مسلی الله علیہ وسلم جا بجا احادث میں متنبہ فرائے رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ففات میں جتالہ وجائی اور ماری محریہ خیال نہ آسے کہ کمال جارہ ہو۔ جنت کی طرف جارہ ہو یا جنم کی طرف جارہ ہو یا جنم کی طرف جارہ ہو، باکہ آسے میں الله تعالی کر دیکھ لو کہ جس کی طرف جارہ ہو یا جنم کی طرف جانے والا ہے یا جنم کی طرف جانے والا ہے، اور ایک ایک میں کھول کر دیکھ لو کہ جس فضل و کرم ہے ہوں گائی رحمت ہے اپ فضل و کرم ہے ہم سب کو اس محلوق میں شامل فرما دے جو اس نے جنت کے لئے پیدا فضل و کرم ہے ہم سب کو اس محلوق میں شامل فرما دے جو اس نے جنت کے لئے پیدا فرمانی ہیں۔ "جن سب کو اس محلوق میں شامل فرما دے جو اس نے جنت کے لئے پیدا فرمانی ہے ۔ اس ایک دست کے لئے پیدا فرمانی ہیں۔ "جن سب کو اس محلوق میں شامل فرما دے جو اس نے جنت کے لئے پیدا فرمانی ہیں۔ "جن سب کو اس محلوق میں شامل فرما دے جو اس نے جنت کے لئے پیدا فرمانی ہے ۔ اس ایک ویس محلوق میں شامل فرمان کے جو اس نے جنت کے لئے پیدا فرمانی ہے ۔ اس ایک ویس محلوق میں شامل فرمان کے جو اس نے جنت کے لئے پیدا فرمانی ہے ۔ اس ایک ویس محلوق میں شامل فرمان کے جو اس نے جنت کے لئے پیدا نے دی اس کے جنت کے لئے پیدا کی کا میں مصاب کو اس محلوق میں شامل فرمان کے جو اس نے جنت کے گئے ہیں فرمانی ہے ۔ اس محلوق میں مصاب کو اس محلوق میں شامل فرمانی جو اس کے جنت کے گئے ہوں محلوق میں مصاب کو اس محلوق میں

#### ظاہری صحت و قوت، حسن و جمال پر مت اتراؤ آگی مدے ہے کہ:

عن إلى هويرة وخواف تعلق عنه، عن مرسول الله صلاف عليه وسلمة الدين الرجل العظيم السين بعمالتيامة الاين عندالله جاح بعيضة !

( سے بھلری، کلب تغیر مورة التکھف، بآب اولئک الذین کفوا، صف فبر ۴۸۷۹)
حضرت الو برروة رضی الله تعالی عند روایت کرتے بیں کہ نبی کریم صلی الله علم
وسلم فے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسافض لایا جائے گاجو جسمائی المثبارے برا
موٹا آزہ ہو گااور بوے مرتبے والا ہو گاکین اللہ کے نز دیک اس کاوزن ایک مجمر کے بر

کے برابر بھی نہیں ہوگا ..... یہ ساری دنیاوی عقمت اور یہ جسمانی صحت اور جسمانی حسن یہ سب دھرارہ کمیا، کول؟ اس لئے کہ اس محض نے باوجود صحت وطاقت کے اللہ جل جلالہ کو رامنی کرنے والے کام نمیں گئے، اس لئے اللہ کے نز دیک آیک چھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نمیں۔

اس مدے کا مقصود بھی ہی ہے کہ اپنے ظاہری حسن ، جمل پر اپنی صحت پر،
اپنی قوت پر اپنے مرتبے پر اپنے ال و دولت پر بھی نداتراتو، ہو سکتاہے کہ بید مل و دولت،
بید مرتبہ، یہ صحت و قوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھر کے پر سے بھی ذیادہ بے حقیقت ہو،
اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اعمال کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے داستے پر جمل دہ ہویا
نہیں۔

#### معد نبوى من جما رُو دينے والى خاتون

وعنه رضوالله عنه الن احراة سوداد كانت تقد السجداوالياً ففقلها الله فقلة رسول الله صليف عليه وسلم فسأل عنها اوعنه، فقالوا: عات، قال: اظلاكت مرافق تصوفي به وفانهم صفوط امرها الوامرة ، فقال: دلوفي على قابدة ، فللم فضلي عليه ، فمقال: ان هذه القبر، معلوة ظلمة على إعلها وان بني الهم بهدالا قي

(ميم يخذى. ككب الميكر، بلب العسلاة على التير بعد الم في معيث لبرع ١٣٣٣)

اس مدت على معزت الع برع ة رضى الله لكت والقن على فرارب على قرائة ين المائة على معرد الدس ملى الله على وسلم ك زمان على فالله فالمن حمل بعلى معرد الدس ملى الله على وسلم ك زمان على فالن على على المعرد على على المعرد على على المعرد على على المعرد المعرف على على المعرف المعرف على المعرف المعر

تک آپ کونظرنس آئی۔ اور مجد نوی کی جما زواور صفائی کے لئے نہ آئی و تی كريم صلى الله عليه وسلم في اس خاون كيد عن سحليد كرام عدي جماك كاكاني ون ے وہ خالون فظر فیس اری میں، اور معدی جما دولگانے نیس اری میں۔ آباس ے ایرازہ لگیے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کولیک ایک فرد کے ساتھ مس ورجہ کا تعلق تھا۔ وہ خاتون آئی جما رولگا کر جلی جائیں۔ لیکن سر کار دد عالم صلی الله علیہ وسلم ك مافظ اورياد واشت عل ود كنوظ تحيى، إلى لئ محاب كرام س آب في يحاكد كيول دس آس ، كيابات ب؟ محلد كرام عد مرض كيا! يارسول الله! ان كالواتقال ہو گیا۔ اخضرت ملی علیہ وسلم نے فرایا کران کے انقال کے بارے میں آپ لے جمعے تایا تک سی و محلب کرام ے زبان ے یک نہ کمالین، انداز ایساالتیاد فرایا جس ے یہ بتا معمود ہو کہ حضور! وہ تولیک معمول حمل خاتون تھیں، اگر انتقال ہو گیا تو اتی بری اہم بات میں تی کہ آپ جیسی بستی کواس کے بارے میں بتایا جاآ ..... قو سر کاروو علم صلى الله عليدوسلم في فراياك يجع بدا كداس في قركس ب اس جكدان كودفن كيا ے؟ آپ محاب کرام کو ساتھ لے کر اس کی قبر ر تشریف لے محصد اور جاکر عن کی قبرر نمة جده يرحي

قبرير نماز جنازه كاعكم

عام طورے نماز جاتوہ کا تھم ہیے کہ اگر کی کی نماز جاترہ پڑھ لی گئ ہوتواں کیجھ قبر پر نماز جاتوہ پر جناجائز نسی۔ طور اگر کسی کو نماز جاتو، پڑھ بھٹے وفن کر دیا گیا ہو تب یمی شری تھم ہیہ ہے کہ جب تک میت کے پھولنے چننے کا احتال نہ ہواس وقت تک قواس کی قبر پر نماز جاتوہ پڑھ کے ہیں، اگر اندیشہ ہو کہ اسٹاؤون گڑدنے کی دجہ سے لاش پھول بھٹ کئی ہوگی قواس کے بعد قبر پر نماز جاتوہ نسی پڑھی جائے گی۔ قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں

کین سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے اس خاتون کی خصوصیت کے طور پر،
اس کے اخمیاز کے طور پر اور صحابہ کرام کو جمانے کے لئے آپ اس کی قبر پر تشریف لے
گئے اور نماز جمازہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ قبر س ظلمتوں اور اند جبروں سے
بحری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالی میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں قور پیدا فرماد ہے
ہیں۔

## کمی کو حقیر مت مجھو

مدعمل آپ نے سبات پر عبید کرنے کے لئے فرمایا کہ کمی ہمی فخص کو، چاہے وہ مرد ہویا عورت، وہ آگر دنیاوی المتبارے معمولی رہے گاہے، اس کو مدنہ سمجھو کو مہد حقیقت میں بھی معمولی رہے کا ہے اس کو ایمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ پت نہیں کہ وہ اللہ عل شانہ کے نزویک کیا مقام رکھتا ہو، اللہ تعالی کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہو،

ہر بیشہ گلف مبر کر خالیست شاید کہ پڑگ خفتہ باشد الذاکی بھی انسان کو معمولی حیشت جس دیکھ کرید نہ سمجھو کہ یہ لیک بے حقیقت انسان ہے، کیا پات کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہال کتنا مقبول ہے۔

## يه برأكنده بل وال

وعنه قال: قال مرسول الله صولات عليه وسسلم: رب المعت مدفع بالإبراب لواقسم

(مج مسلم، كآب البردالصلة، بلب فتل اوضعفاه والخالين، حدث تبر١١٢٢) مركار دوعالم مسلى الله عليه وسلم في قرمايا كه بحث سے اليے لوگ جو براگنده بال والے بين، ان كے بالول بس كتكمى نسيس كى حق ب، اور غبار ألودجهم أور چرو والے، محنت اور عزدوری کر کے کماتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جم پر اور چرہ پر گرد کی تھ۔
جی ہوئی ہے اور یہ لوگ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ ان کو دھکا دے کر ان کو
تکل دیں۔ یہ لوگ و نیاوی اختبارے تو بے حقیقت ہیں، لیکن اللہ جارک و تعالیٰ کے
یہال ان کی یہ قدر دقیمت ہوتی ہے کہ اگر اللہ جل جانالہ پر کوئی شم کھالیں تو اللہ تعالی ان ک
تم کو پوری کر دیں۔ یعنی اگر یہ لوگ حم کھا کر کہ دیں کہ فلاں کام ہوگا۔ تو اللہ
جارک و تعالیٰ دی کام کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہ دیں کہ بیہ کام نیس ہو گاتو اللہ
تعالیٰ وہ کام دوک دیتے ہیں۔

#### غرباء کے ساتھ ہمرا سلوک

ان تمام صفال سے بیات فاہر ہوتی ہے کہ فاہری انتبارے کی انسان کو دیکھ کر اس کو معمولی اور بے حقیقت نہ مجمود زبان سے قوجم مید کتے ہیں کہ سب مسلمان ہمائی ہمائی ہیں۔ اور افتہ کے زدیک امیر فریب برابر ہیں، اور افتہ تعالی کے یماں فریب کر بجب ان کے ساتھ بر آذکر تے ہیں، اور جب ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیااس وقت واقعی میہ باتیں ہمارے ذبان میں رہتی ہیں؟ اپنی فاو موں کے ساتھ ، اور ونیا میں جو فریب فراء فظر آتے ہیں، ان کے ساتھ مطللہ کرتے وقت میہ حقیقت ہمارے ذبان میں رہتی ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے ہے کہ زبان سے تو میں تقریر کر اوں گا۔ اور آپ تقریر میں لیس گے۔ لیمن جب کرنے کا معللہ آتا ہے تو اس وقت سب بحول جائیں گے۔

## حضرت تعانوی" کااین خادم کے ساتھ بر آؤ

جن لوگول کو الله تحالی ان حقائی کو مد تظرر کھنے کی توقی دیتے ہیں، ان کا قصد سن کھنے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی رحمة الله علیہ کے آیک خارم تے بھائی نیاز، خاتھ میں آسنے جانے والے تمام حضرات انہیں " بھائی نیاز " کہ کر پارتے تھے۔ حضرت تھائوی" کے خاص منہ پڑھے خاوم تھے، اور چو کھہ حضرت "کی خدمت کرتے تھے

اور حفزت والا کہ محبت بھی ماصل متی، تواہے اوگوں میں بھی باز بھی پراہو جاتا ہے تھے تو " نیاز " لکن تحوزا سا " یہ " مجی پیدا ہو کیا تھا۔ اس کئے خانقاہ میں آنے جانے والول سے مجمی عیبیٹے ہو جایا کرتے تھے۔ لیک مرتبہ کمی محلب نے حضرت والا سے ملل نیازی شکایت کی حضرت بدادگوں کے ساتھ الاتے جھڑتے ہیں، اور بھے بھی انسول فيرا بعلاكماب، جوكد معرت والاكويمل بيل بكان كى كى شكايتى بنى يكى تمي ،اس ك حفرت والاكوبت تكليف مولى كدميد دومرول كرمات ايمامعالمدكرت بي حفرت والا نے ان کو باایا، اور ڈانٹ کر فرمایا کہ میل نیاز! یہ تم کیا ہر آدی سے اڑتے جھڑتے مرتے ہو، انمول نے س کر چموشے ی جواب میں کماکہ جعرت! جموث ندیو اواللہ ے ورود اب مع الفاظ الك نوكر اسيخ آق سے كدر با ب. آج يمى كونے كيم الامت معرت تعاوی .... حقیقت على ان كامتعد مى يه نسي تعاكد معرت! آب جموك ند بولیں۔ بکدامل میں ان کامتعدر قاکد جن اوگوں نے آپ تک شکارت معلیا ہے، انسوں نے جموئی شکایت پنجائی ہے۔ ان کو جلبے کہ جموت نہ بولیں ، اللہ سے وریں۔ ليكن جذبات على بانتياد انتقازبان سي فاللك معرت! جموث ندبولو الله عدادد اب ویکھے کہ اگر آیک آ قالسے نوکر کوڈانٹ رہاہو۔ نور نوکر یہ کمد دے کہ جموث نہ ہو تواور زياده خصر آئے گاور زياده اشتعال بيدا موكا ـ ليكن بيد دهزت عيم الامت" تے، اوحر برانہوں نے کما کہ جموث نہ بولو اللہ سے وروں اوحر صحرت والل نے فرز کرون جمكالي اور فرمايا استغفرات استغفرات استغفرات

#### كان و قافاً عند صدود الله

اور چربور فرایای کر جھ سے فلطی ہوگی، وہ سے کہ کسے ایک طرف بات س کر ان گؤانشنا شروع کر دیا، اور ملاکک شریعت کا عظم سے کہ کسی ایک بلت کی س کر فیدا فیصلہ نہ کر میں، جب تک دو مری طرف کی بات بھی نہ س لیں، پہلے جھے ان سے پوچھنا چاہئے تفاکہ کیا قصہ ہوا؟ وہ اپناموقف پہلے میان کر رہا، پھراس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے، لیکن میں نے پہلے می ڈاٹرنا شروع کر دیا۔ تو فللی جھ سے ہوئی، اور جب اس نے کماکہ اسٹر سے اروتوجی نے اللہ کی طرف وجوع کیا معلوم ہواکہ واقتہ جھ سے فلطی ہوئی، اور ی نے استغفراللہ استغفراللہ بڑھا۔ یہ دہ لوگ میں جن کے بدے کماکیا کہ: کان د قافاً عند حدوداللہ

الله ك حدود ك آكم رك جانے والے۔ بعالى نوكروں كے ماتھ اور فاوموں ك ماتھ اور فاوموں ك ماتھ اور فاوموں كم ماتھ كري ماتھ اور اچھا ير آؤں كريا فاوموں كے ماتھ كى وقت تحقيم كا مطله نه كريں۔ الله تعالى بم مب كواس سے محفوظ فرائي۔ الله تعالى بم مب كواس سے محفوظ فرائي۔ الله تامن۔

# جنت اور دوزخ من جانے والے

" دعن اسامة رخوائه عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قت على باب الجنة ، فا قاعامة من دخلها المساكين وإسعاب الجسد معبوسون غراصعاب النام قد امر بهد الى النام، وقت على باب النام، فا قاعامة من دخلها النساء "

(گی علای، کلب الثال، باب الآن المرأة فی بیت دوجما المعدالة بازند، مدت فبر ۱۹۹۱)

معزمت اسملیة رضی الله حد، حضور اقدس سلی الله علیه وسلم کے بوے چینے
معافی بیں، اور حضور سلی الله علیہ وسلم کے حمی معزمت زیدین حار اورضی الله مدر کے
جیٹے ہیں، کو اک ریے منہ ہو لے ہے جیل، 00 روایت کرتے ہیں کہ نی کریم سلی علیہ وسلم
جیٹے ہیں، کو اگر ریے منہ ہو کے وروازے م کھڑا ہوا ۔۔۔۔ یہ شاید معراج کا وقد ہوگا،
کی کھر معراج کے وقت صفور سلی الله علیہ وسلم کو جند اور ووزخ دونوں کی مرکز افی میں،
کی کھر معراج کے وقت صفور سلی الله علیہ وسلم کو جند اور ووزخ دونوں کی مرکز افی میں،
کی کو معراج کے وقت صفور سلی الله علیہ وسلم کو جند اور کا الله توالی می محرجات ہے۔ میں
ایکی اور موقع پر عالم رویت یا مالم کشف میں ایسا ہوا ہوگا، الله توالی می محرجات ہو میں ہور میں
نے دیکھا کہ وقیا میں جن کو فوش بھٹ شکر کیا جاتا تھا۔ کہ بدے فوش میل ہیں، بدے
ماحب مصب ہیں، اور دوات مند ہیں، جن کو لوگ دنیا میں ہوی تست والے بھے
میں، دو سب جنت کے دروازے بردے کھڑے ہیں، جیساکہ ان کو کسی نے روکے رکھا

ہے کہ داخل نیس ہو کتے، .... اس کے دو معلی ہوسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دہ اس لئے دکھ کرے تھے کہ دہ جنت ہیں داخل ہونے کے لائن تو تھے، لین حملب د کماب اتالہا چوڑا تھا کہ جنب تک اس حملب کماب کوصاف نہ کریں، اس وقت تک جنت میں داخلے کی اجازت نہیں، اس لئے دہ دروازے پر کھڑے ہیں ..... اور ان میں جو جنم والے تھے ان کے بارے میں تھم ہو کیا تھا کہ ان کو جنم میں لے جایا جائے اور جنم کے دروازے پر میں نے بارے میں کو رتول کی توداز میں ان کے بارے ہو کر دیکھا تو اکثراس میں داخل ہونے والی حورتیں ہیں، حورتول کی توداز جنم کے اندر زیادہ نظر آئی۔

# مساکین جنت میں ہوں کے

اس مدمث میں دو مصے بیان قرائے، لیک یہ کہ جنت میں اکثروبیشتر داخل ہوئے دالے لوگ ساکین نظر آئے، اس کی تفصیل چیچے ہی آ چی ہے، اور یہ ہی عرض کر چکا ہول کہ یہ ضروری نہیں مساکین سے مفلس اور فقیر مراد ہول، بلکہ وہ لوگ جو طبیعت کے اختبار سے مسکین ہیں، وہ بھی افشاء الله الله کی رحمت سے مسکین نے اندر داخل بیں۔

# عورتن دوزخ من زياده كيول مول كى

وومراحمہ یہ ہے کہ جنم می جواکثر آبادی نظر آئی وہ مور توں کی نظر آئی۔ لیک دوسری معدے میں بھی حضور صلی الله علیہ وسلم نے مور توں سے خطلب کر کے فرایا:
اف آس یہ کا استکان احصال المناس

(منداجرج م ص ١٢)

جھے دکھایا گیا ہے کہ جنم کے اکثریاشت تم ہوں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنم میں فواقین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مورت بحثیت مورت ہوئے کی زیادہ مستق ہے۔ بلکہ دوسری مدے میں سر کار دوسالم صلی علیہ وسلم نے اس کی وجہ میان فرائی وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مورق کا کہ جنم کی آبادی میں اکثر حصہ مورق کا

ہے۔ تو خواتین نے عرض کیا کہ : ہم یارسول اللہ ؟اس کی وجہ ہے کہ جنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے اس کی دو وجہ ہیں بنیادی طور پر بیان فرمایں دہ یہ " تکثرن العین و تکفرن العین یا دو خرابیال خواتین کے اندر الی ہیں جو جنم کی طرف لے جانے والی ہیں، جو عورت ان سے چی جائے گی وہ انشاء اللہ جنم سے بھی چی جائے گی۔ پہلی وجہ بیان فرمائی کہ " تکثر ن اللعن " کہ لس طعن بحث کرتی ہو، یعن جائے گی۔ پہلی وجہ بیان فرمائی کہ " تکثر ن اللعن " کہ لس طعن بحث کرتی ہو، یعن لیک دومری کو لعنت دینے کارواج تممارے اندر بحث زیادہ ہے۔ معمولی معمولی بات پر کی کو بد دعا دے دی کی کو کومنا وے دیا کی ویرا بھلا کہ دیا اور طعنہ ویتا بھی بحت ہے۔ طعنہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دومرے کے جسم میں آگے ہے۔ طعنہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دومرے کے جسم میں آگے اس کا دل ثوث کیا اس کے نتیج میں دومرے کو پریشان کر دیا اور یہ مشاہرہ ہے کہ اس میں خواتین بحث جمال ہوتی ہیں۔

# شوہر کی تاشکری

دوسری وجہ یہ بیان فرائی کہ "تکفرن العشیر" لینی تم شوہر کی ہاشکری بہت کرتی ہو لینی آم شوہر کی ہاشکری بہت کرتی ہو لین اگر کوئی بچارہ شریف سیدها شوہروہ جان مل اور محت خرج کر کے حمیس راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے، لیکن تمملری زبان پر شکواکل مشکل می سے آیا ہے بلکہ ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتی ہو۔ یہ دوسب ہیں جن کی وجہ تم جنم میں زیادہ جات گی۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔

# ناشكرى كفرب

تاشکری ہوں توہر صامت میں ہری ہے۔ اور اللہ تعالی کو انتائی تاپیدہے، اور اس کی تاپیندہے کی اسطال میں اپندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگلیئے کہ عربی زبان اور شریعت کی اسطال میں "تاشکری" کا تام "کفر" ہے اس لئے "کفر" جس سے "کافر" بتا ہے، اس کے اصلی معلی ہیں "دہ اللہ تعالی کا تاشکرا ہوتا اصلی معلی ہیں "دہ اللہ تعالی کا تاشکرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی درش کی، اس پر ہدا کیا اس کو پیدا کیا اس کی پردش کی، اس پر نفتوں کے اللہ کے ساتھ دو سرے کو شریک تھیرا دیتا تعمرا دیتا

#### ہے۔ یاایس کن ذات کے دعود کا تلا کر آ ہاں لئے یہ اتی خطراک چز ہے۔

#### شوہرکے آگے سجدہ

ایک مدیث بن کرم ملی افتد علیه وسلم فرار شاد فرایا کداکر می دنیا می الله

کے علاوہ کی کو مجرہ کرنے کا حکم دخاتی مورت کو حکم دخاکہ وہ اسے شوہر کے آگے مجد

کرے، کین مجدہ چونکہ کی اور کے لئے حوال نہیں اس لئے یہ تحکم نہیں دخا۔ مثلنا یہ

مقصود ہے کہ یہ مورت کے فرائنس میں داخل ہے کہ دو شوہر کی اطاحت کرے اور اس کی

ناشکری نہ کرے اور جب وہ اس کی ناشکری آئی ناچند ہے کہ فوائین کو ہٹاد یا کہ اس کی

دجہ ہے تم جنم میں جوس کی یہ بری خطرناک بات ہے۔

دجہ ہے تم جنم میں جوس کی یہ بری خطرناک بات ہے۔

دجہ ہے تم جنم میں جوس کی یہ بری خطرناک بات ہے۔

(اور داؤد، کی افزار کی بیان حق الدوج علی المرافی، مدے نبر ۱۱۳۰)

# جنم سے بچے کے دوگر

اللہ تعلق نے شوہر کے دے ہوی کے حقوق رکھے ہیں اور ہوی کے دے شوہر کے حقوق رکھے ہیں اور ہوی کے دے شوہر کے حقوق رکھے ہیں فاس طور سے جاری بہنوں کے لئے ہوی یاور کھنے کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کر کے خواتین کے جمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ قربایا کہ تمارے زیادہ جنم میں جانے کا سب یہ دو ہیں ہیں فاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ تعالی کے دین کار مزشناس ہوگا؟ آپ سے زیادہ کوئی مرض کو پھیانے والا انسیں ہوسکا۔ اور مرض کی تشخیص کرنے والا اور طابح جانے والا نہیں ہوسکا۔ او عور قول کو جنم سے اور مرض کی تشخیص کرنے والا اور طابح جانے والا نہیں ہوسکا۔ او عور قول کو جنم سے بہانے کے آپ نے دوگر جادہ ہے کہ لین طعن نہ کرو، اور دو مرے شوہر کی بیانے کے آپ نے دوگر جادہے ایک بید کہ لین طعن نہ کرو، اور دو مرے شوہر کی بیانے کے لئے آپ نے دوگر جادہے آیک بید کہ لین طعن نہ کرو، اور دو مرے شوہر کی بیانے کے لئے آپ نے دوگر جادہ ہے آیک بید کہ لین طعن نہ کرو، اور دو مرے شوہر کی بیانے کے لئے آپ نے دوگر جادہ ہے آیک بید کہ لین طعن نہ کرو، اور دو مرے شوہر کی بیانے کی دور کروں کے دوگر جادہ ہے آیک بید کہ لین طعن نہ کرو، اور دو مرے شوہر کی دی کرو۔

اس عورت بر فرشتے لعنت کرتے ہیں

مديث شريف يس يمال مك قرايا كه أكر شوير مورت كو بسرير بالاع اور ده ند

جائے یا قرمایا کہ اگر عورت ایک دات اس طرح گزارے کہ اس کا شوہراس سے خفا ہواو اس کے حقوق اس عورت نے ادانہ کئے ہوں ساری دات فرختے اس عورت پر احنت

اس نے معنوں اس مورت کے اوا نہ کئے ہوں ساری رات فرنے اس مورت پر ' کرتے رہے ہیں آئی خطر ناک وعید حضور اقدس صلی اللہ و سلم نے بیان فرمائی۔

زبان پر قابو ر تھیں

ہوتی ہے۔ خاص طور پر زبان ان کو جنم میں لے جانے والی ہے، صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جنم میں او عدما کرانے والی چیزاس کی

زبان ہے اور عام طور پر جب نبان الا اور اس شمل موتی تواس سے بے شار گناہ سرزد مو جاتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیے کہ مرد کی زبان پھر بھی کچھ تاہو میں موتی ہے۔ اور خواتین

زبان کو قاوی می رکھنے کا عام طور پر اہتمام نہیں کرتیں۔ اس کے نتیج میں یہ نساد بدا ہو! ہے فدا کے لئے اپنی زبانوں کو احتیالا ہے استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی
اور اگل میں خوال میں میں میں میں کا مار شدہ استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی

ایسا کلم نسر تکالیس جس سے دو سرے کا دل ٹوٹے، اور خاص طور پر شوہر، جس کا دل رکھنا اللہ تعالی نے بیوی کے قرائض میں شال فرمایا ہے، اندا یہ جو کما کیا ہے کہ جسم میں مور توں کی قعداد زیادہ ہوگی اس سے سے نہ سمجھا جائے کہ ذہر دستی جسم میں عور توں کی تعداد

برمادی می بیلد و تودر حقیقت ان اعمل کا تیجب، الله تعالی اپی رحمت ان کو ان اعمال سے بیکنی کوشش کریں تو انشاء الله خرور ف

جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی خواجن کی مردار بھی الله تعالی نے ایک خاتون کو بنایا ہے۔ وہ معزت فاطمہ رضی اللہ عنمیا اور اللہ تعالی نے خواجن کو جنت کاستحق بھی قرار 744

#### ویا۔ لیکن سارا مدار ان اعمال پر ہے۔

# حقوق العبادكي ابميت

دوسری ایک بات اور سیح لیس جواسی صدف سے نکلتی ہے وہ یہ ہے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے عور قول کے زیادہ جشم میں جانے کا سبب یہ نمیں بیان فرمایا کہ وہ عباوت کم کرتی ہیں۔ یہ نمیں فرمایا کہ نفلیں کم پڑھتی ہیں۔ یہ نمیں فرمایا کہ تلاوت کم کرتی ہیں۔ یہ نمیں فرمایا کہ سبب کے اندر جو دو بائیں بتائیں لعنت اور شوہری تاشکری ان دونوں کا تعلق حقوق العبادی دونوں کا تعلق حقوق العبادی دونوں کا تعلق حقوق العبادی دوروں کا تعلق مولی۔ اللہ تعلق الله الله محمد محلوم ہوئی۔ اللہ تعلق الله علی دعمت سے ہمیں اس کا محیح فنم عطافر بائے۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کا محیح فنم عطافر بائے۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کا محید فنم عطافر بائے۔ اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجالانے کی توثیق عطافر بائے۔ آخین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد و آلہ واسحام ہوئی۔ المحمد الداحدین۔



خطاب: حضرت مواننا محر تقی عثانی مه ظلم العالی منبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن منبط و ترتیب: ۱۹۰۰ منبی ۱۹۹۱ میروز جمعه، بعد نماز عصر متام: جامع مسجد بیت المکرم ، کلشن اقبل - کراچی کمپوزنگ: پرنٹ ماشرز

ہمراننس دنیادی لذتوں کا عادی ہو چکاہے، جس کام بی اس کو لذت اور مزہ ملتا ہے۔ اس کی طرف سے دوڑ آ ہے۔ جس کے نتیجے بی سے نفس انسان کے دل بیں خواہشات کے نقاضے پیدا کر آرہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہمار چھوڑ دے۔ اس کی ہر بات مانیا جائے، اور لذت کے حصول کا جو بھی نقاضہ پیدا ہو، اس پر عمل کر آ جائے تواس کے نتیجے بیں بچردہ انسان ، انسان نمیں رہڑا ہے، بلکہ جانور بن جا آ ہے۔

# نفس كى كى شىكىش

الحمد لله خمدة ونستعينه ونستغنغ ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروم انفناومن سيات اعبالنامن يهده الله فلامضل له ومن يمثله فلاهادى له ونشهد ان لا الله وحدة لا لا شريك له ونشهد ان سيد نا ونبينا ومولا نامحة أنا عبدة وم سوله مولك تفاسل عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلع تسليمًا كثيرًا كثيرًا كثيرًا المابعد ! فاعود با لله من الشيطان الرجيع ، بن عدالله الرحم الرحيم ، والذي ت با مد الله من الشيطان الرجيع ، بن عدالله المحيم ، والديم المناه الرحم المناه الله المناه المناه

(مورة العظيوت: (٦٩)

آمنت بالله صدوت الله مولانا العظيم، وصدق مس له النبى الصريم، وغن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والعمد مله رب العالمين.

" کامطب

علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے آگے لیک نیا باب قائم فرایا ہے "باب نی المجاهدة" "مجاهدة" "مجاهدة" " جماد" بھی المجاهدة " محت کرنا"، "جماد" بھی اسی سے فکلا ہے راس لئے کہ عربی ذبان میں "جماد" کے معنی لائے کے شیس ہیں، بلکہ محت اور کوشش کرنے کے شیس ہیں، بلکہ محت اور کوشش کرنے کے بیس اور لفظ "کا جمعدہ" کے معنی بھی ہی ہیں، لیعنی "کوشش کرنا" اور قرآن و سنت اور صوفیاء کی اصطلاح میں "کجاهدہ" اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے اتمال درست ہو جائمیں، اس کے افراق درست ہو جائمیں، اس کے افراق درست ہو جائمیں، اور گناہوں سے بچ جائے، اور اپنے نفس کو غلط سمت میں جائے افراق درست ہو جائمیں، اور گناہوں سے بچ جائے، اور اپنے نفس کو غلط سمت میں جائے ارشاد فرایا:

#### المجاهد منه

(ترزى، فعنال الجعاد، بلب اجاء في فعن النات مرابطة، حديث نمير ١٦٢١)

قرایا کہ اصلی " مجاهد" وہ ہے جوابے نفس ہے جہاد کرے، لائی کے میدان
دشن سے لڑتا بھی " جہاد" ہے، لیکن اصلی مجاهد وہ ہے جوابے نفس ہے اس طرح
جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی آر ذو کیں، نفس کے نقاضے لیک طرف بلار ہے
ہیں اور انسان نفس کے ان تقاضوں اور آر ذو کس کو پامال کر کے دو سراراستہ اختیار کر لیتا
ہے تواس کا نام " مجاهدہ" ہے، لنذا جو شخص بھی اپنی اصلاح کی طرف قدم برحانا چاہے
اور اللہ جل شاند کی طرف قدم برحانا چاہے تواس کو " مجاهدہ" کر نابی پڑتا ہے بعنی اپنی
لفس کی مخافت کر ناور نفسانی خواہشات کے خلاق ذیر دسی کر کے محت کر کے کوشش کر
کے کڑوا گھونٹ پی کر عمل کرنا، اور کسی طرح اپنے نفس کی خواہشات کو ڈیا کر اور کجل کر
اس کی خلاف کے کو گرا کی اس کا نام " مجاهدہ" ہے۔

# انسان کا نکس، لذتوں کا خوگر ہے

مارااور آپ کانفس یعنی وہ قوت جوانسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف اجھارتی ہے، وہ نفس ونیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے، لنذا جس کام میں اس کو ظاہری لذت اور مزو آتا ہے۔ اس کی طرف یہ دوڑ آہے، یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ اپنے کاموں کی

طرف انسان کومآل کرے ، یانسان سے کتا ہے کہ یہ کام کر او تو مزہ آجائے گا. یہ کام کر او تو مزہ آجائے گا. یہ کام کر او تو انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کر آ رہتا ہے ، اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے ممار چھوڑ دے ، اور جو بھی لڈت کے حصول کا نقاضہ پیدا ہو ، اس پر عمل کر آجائے ، اور نفس کی ہم بات ماتا جائے ، تو اس کے نتیج میں پھر وہ انسان انسان منبی رہتا ، بلکہ جانور بن جاتا ہے ۔

#### خوابشات نفساني ميس سكون نهيس

نفسانی خواہشات کااصول ہے ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاتے ہے، اور ان کے پیچے چلتے جاتے ہے، اور اس کی باتیں مانے جاتے ہے، تو پھر کسی حدیر جاکر قرار ضیں آئے گا،
انسان کا نفس بھی یہ نسیں کے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئیں، اب جھے کچے
نہیں چاہئے، یہ بھی زندگ بحر نہیں ہو گا، اس لئے کہی انسان کی ساری خواہشات اس
زندگی میں پوری نہیں ہو سکتیں، اور اس کے ذریعہ بھی قرار اور سکون نفیب نہیں ہوگا،
یہ قاعدہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نفس کے ہر نقاضے پر عمل کر آ جاتوں، اور ہر
خواہش پوری کر آ جاتوں تو بھی اس فخص کو قرار نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لئے کہ اس
خواہش پوری کر آ جاتوں تو بھی اس فخص کو قرار نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لئے کہ اس
نفس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد اور آیک مرتبہ لذت حاصل کر لینے
کے بعد ریہ فوراً وو سمری لذت کی طرف بوحتا ہے، انذا آگر تم چاہے ہو کہ نفسانی خواہشات
کے بیجے چل چل کر سکون حاصل کر لیس، تو سلای عمر بھی سکون نہیں طے گا تجربہ کر
کے وکھے لو۔

#### لطف اور لذت کی کوئی حد شیں ہے

آج جن کو ترقی یافتہ اقوام کما جاتا ہے انہوں نے یہ بی کماہے کہ انسان کی پرائیوں نے یہ بی کماہے کہ انسان کی پرائیوں ندگی میں کوئی دخل اندازی ند کرو، جس کی مرض میں جو کچھ آرہاہے، وہ اس کو کرنے دو، نداس کا ہاتھ روک اور جس محض کو جس کام نس مرہ آرہاہے، وہ اسے کرنے دو، نداس کا ہاتھ روک اور نداس پر کوئی پابندی لگاؤ، اور اس کے رائے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ند کرو،

چنانچہ آپ دیکے لیں کہ آج انسان کو لطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے میں کوئی
ر کاوٹ شمیں، نہ قانون کی رکاوٹ نہ غرب کی رکادٹ، نہ اخلاق کی رکاوٹ، نہ
معاشرے کی رکاوٹ ہے، کوئی پایندی شمیں ہے، اور برخض وہ کام کر رہاہ جواس کی
مرضی میں آرہاہ اور اگر اس فخص ہے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارا مقصد حاصل ہوگیا؟ تم
جتنالطف اس ونیا ہے حاصل کرنا چاہتے تھے، کیالطف کی وہ آخری منزل اور مزے کا وہ
آخری درجہ تمہیں حاصل ہوگیا، جس کے بعد تمہیں اور پھے شمیں چاہئے ؟ کوئی فخص بھی
آس سوال کا "ہاں" میں جواب شمیں دے گا، بلکہ برفخص کی کے گاکہ ججھے اور ال
اس سوال کا "ہاں" میں جواب شمیں دے گا، بلکہ برفخص کی کے گاکہ ججھے اور ال
جائے، ججھے اور ال جائے، آگے بردھتا چلاجاؤں، اس لئے کہ ایک خواہش دو سری خواہش
کو انجادتی رہتی ہے۔

#### علائييه زنا كارى

مغربی معاشرے میں ایک مرداور ایک عورت آپی میں ایک دوسرے سے جنی لذت حاصل کرنا چاہیں تو ایک سرے سے دوسرے یہ جنی لذت حاصل کرنا چاہیں تو ایک سرے سے دوسرے یہ جنی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرایا تھا، وہ آنکھوں نے دیکھ لیا، آپ نے قرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ نے گا کہ ذنا اس قدر عام ہو چاہئے گا کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہو گا کہ دو آوی ایک سرک کے چوار ہے پر بد کاری کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، وہ شخص آکر ان سے کے گا کہ اس ورخت کی اوٹ میں کر لو، وہ ان کو اس کام سے منع نہیں کرے گا کہ سے کام براہے، بلکہ وہ ہی گا کہ میں سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس در خت کی اوٹ میں جاکر کر وہ یہ یک آئی وہ ان کو اس کام سے منع نہیں کرے گا کہ میں کاوٹ میں جاکر کر وہ ہی گا کہ میں اس سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس در خت کی اوٹ میں جاکر کر او، وہ کی ہوگا، آئی وہ زمانہ تقریباً آچکا ہے، آئی کھلم کھلا بغیر کسی رکاوٹ اور پروے کے بیہ کام ہو رہا ہے۔

امریک میں '' زنا بالجبر '' کی کثرت کیول ؟ لنذااگر کوئی محف اپ جنس جذبات کو تنکین دیے کے لئے حرام طریقہ اختیار ارتا چاہے، آواس کے لئے وروازے چوب کھلے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجو و " زتا باہر" کے واقعات جتنے امریکہ میں ہوتے ہیں ونیا میں اور کمیں نہیں ہوتے، حالانگ رضا مندی کے ساتھ بید کام کرنے کے لئے کوئی رو کلوث نہیں، جو آ وی جس طرح چاہے، اپنے جنبات کو تسکین دے سکتاہے، وجداس کی بیہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ زنا کر کے دکھے لیا، اس میں جو حزہ تھا، وہ حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعداس میں بھی قرار نہ آیا تواب باقاعدہ سے جذبہ پیدا ہوا کہ بید کام زبر دستی کرو، آگ کہ زبر دستی کرنے کاجو مزہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ لڈا بیانسانی خواہشات کسی مرحلے پر جاکر رکتی نہیں ہیں، بلکہ اور آگ برحتی چلی جاتی ہیں، لور بید ہوس بھی ختم ہونے والی نہیں۔

# يه پياس بجھنے والى سيس

آپ نے لیک پہلری کا نام ساہو گاجس کو "جوع البقر" کتے ہیں، اس پہلری کی خاصیت ہے ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے، جو دل بجاہے، کھا لے، جتنا جاہے، کھالے، گر بھوک نہیں فتی۔ اسی طرح لیک اور پہلری ہے، جس کو "استہاء" کہا جاتا ہاں پہلری ہیں انسان کو بہاس لگتی رہتی ہے، گھڑے کے گھڑے فی جائے، کنویں بھی ختم کر جائے، گریاس نہیں جھتی۔ یہ صل انسان کی خواہشات کا ہے، اگر ان کو قابو نہ کیا جائے، اور ان کی تواب کہ بندھن کیا جاتا ہاں وقت تک اس کو "استہاء" کی بیلری کی طرح لطف ولذت کے میں نہ با نمرها جائے، اس وقت تک اس کو "استہاء" کی بیلری کی طرح لطف ولذت کے میں نہ با نمرها جائے، اس وقت تک اس کو "استہاء" کی بیلری کی طرح لطف ولذت کے میں بھی مرب بوھتی ہی چلی جاتی

#### تھوڑی سی مشقت بر داشت کر لو

اس لئے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ تفسیلی خواہشات کے بیتھے مت چلو، ان کا تباع مت کرو، اس لئے کہ یہ تہمیں ہلاکت کے گرے میں لے وار اسکو کشرول کر کے گرے میں لے جاکر ڈال دے گی۔ بلکہ اس کو ذرا قابو میں رکھو، اور اسکو کشرول کر

444

کے شریعت کی معقول صدود کے اندر رکو، اور اگر تم رکھنا چاہو کے تو شروع شروع میں یہ نفس تمیس ذرا تک کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا، ایک کام کودل چارہا ہے، گر اس کوروک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں، اور اس میں جو خراب خراب فلمیں آری ہیں، وہ دیکھیں، یہ نفس کا نقاضہ ہو رہا ہے، اب جو آ دی اس کا عادی ہے ۔ اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھی، اور اس نفسانی نقاضہ پر عمل نہ کر، اگر وہ نمیں عادی ہے ۔ اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھی کا اور مشقت ہوگی، ور مشقت ہوگی، در مشقت ہوگی، در سی کے کہ وہ دیکھی کا عادی ہے اس کو دیکھے بغیر چین نمیں آنا، لطف نمیں آنا، لطف نمیں آنا، لطف

# یہ نفس کمزور پر شیرے

لیکن ساتھ ہیں اللہ توالی نے اس نفس کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی فخف اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہ مشقت ہو، یا تکلیف ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا، جس دن یہ فخف نفس کے سلمنے اس طرح ڈٹ کیا، بس اس دن سے یہ نفسانی خواہش خود بخود ڈھیلی بلی شروع ہو جائیں گی، یہ نفس اور شیطان کرور کے اور شیریں، جو اسکے سامنے ہیگئی بلی بنارے، اور اسکے نقاضوں پر چلارے، اس کے اور یہ چھاجاتا ہے، اور غالب آ جاتا ہے، اور جو فخف ایک مرتبہ پخشار اوہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ کیا کہ جس یہ کام نمیں کروں اور جو فخف ایک مرتبہ پخشار اوہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ کیا کہ جس یہ کام نمیں کروں گا، چاہے دل پر آرے چل جائیں، پھریہ نفس ڈھیلا پر جاتا ہے، اور اس کام میٹ کرنے پر پہلے دن جشی تکلیف ہوئی تھی، وو سرے دن اس سے کم ہوگی، اور تشرے دن اس سے کم ، اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع ہو جائے گی، اور نفس اسکا عادی بن جائے گا۔

نفس دوده سية عيكى طرح

علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ لیک بحت بوے بزرگ گزرے ہیں جن کا

" قصيره برده " بهت مشهور ب جو حضور اقدس صلى الله عليه ومنم كي شان ميس نعتب قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بجیب و غریب مکیمانہ شعر کما ہے، ۔ النف كالطفل انت تمهله شب على

حب الرضاع والت تغطمه منقطم

يدانسان كالنس ايك چوف ين يكى طرح ب- جول كادوده چياب، ادروه يجد دوده منے کاعادی بن کیا، اب اگر اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو تووہ بچہ کیا کرے گا؟ روئے گا، چلائے گا، شور کرے گا۔ اب آگر ماں باپ سے سوچیں کہ دودہ چھڑانے سے يے كو برى تكليف مورى بى ب چلو چمو دو۔ اے دودھ ينے دو، دودھ بيارے۔ تو علامه بو صبيري فرماتے ميں كه اگر يج كو اسطاح دور ينے كى حالت ميں چموز دياتو تتجب بيد ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا، اور اس سے دودھ نمیں چموث یائے گا۔ اس لئے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فریاد اور اس کی چی پارے ور گئے۔ جس کا تیجہ سے لکلا کہ اس ے وودھ نسیں چھڑا سکے۔ اب اگر اس کے سلمنے روئی لاتے ہیں۔ تو وہ کہتاہے میں تو سنیں کماؤں گا۔ میں تو دودھ بی چؤل گا۔ لیکن دنیا میں کوئی مال باب ایسے سیس بول معجوب كيس كرچونكه عج كودوده چمرانے سے تكليف مورى ب- اس لئے دوده نہیں چیٹرائے۔ ماں باپ جانتے ہیں کہ دود ہے چیٹرائے سے روئے گل طلائے گل رات کو نیند نیس آئے گی۔ خود بھی جاکے گا، ہمیں بھی جگائے گا، لیکن پھر بھی دورہ چھڑاتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ جانے ہیں کہ یکی بھلائی اس میں ہے۔ اگر آج اس کو دودھ نہ چڑایا کیا تو ساری عمریہ مجمی روٹی کھانے کے لائق نیس ہوگا۔

# اس کو گناہوں کی چات لگی ہوئی ہے

علامہ بوصیری رحمتہ اللہ فرماتے میں کہ ب انسان کا نفس بھی ہیج کی ماندہے۔ اس کے مند کو گناہ گئے ہوئے ہیں۔ گناہوں کا ذائقہ اور اس کی جات کی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کوایے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کرنے دو، کناوچھڑانے سے تکلیف ہوگی۔ نظر قلط جگہ يريزتى باوراس كو مثانے مى يوى تكليف موتى ب- زبان كو جموث بولنے كى علوت بر من ہے۔ اگر جموث بولنا چھوڑیں کے توبوی تکلیف ہوگ۔ اور اس زبان کو

مجلسوں کے اندر بیٹے کر نیبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اگر اس کوروکیں گے تو بڑی دفت ہوگی۔ نفس ان باتوں کا عادی بن گیا ہے، رشوت لینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ بچائے، سود کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اور بست سے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، اور اب ان عادتوں کو چھڑونے ہے نفس کو تکلیف ہورہی ہے، اگر نفس کی اس تکلیف سے گھرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے، تو اس کا بھیجہ بیہ ہوگا کہ ساری عمرنہ بھی گناہ چھونیں گے، اور نہ قرار لے گا۔

# سکون اللہ کے ذکر میں ہے

یادر کھو! اللہ تعالی کا تخرائی میں قرار اور سکون نہیں ہے ، ماری دنیا کے اسباب و
وسائل جع کر لئے۔ لیکن اس کے باوجود سکون نفیب نہیں۔ چین نہیں ماتا۔ میں نے
آپ کو ابھی مغربی معاشرے کی مثال دی تھی کہ وہاں چیے کی ریل پیل ، تعلیم کا معیار
بلتہ، لذت حاصل کر لو، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ خواب آور گولیاں کھا گھا کر اس کی
لذت حاصل کر لو، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ خواب آور گولیاں کھا گھا کر اس کی
مدو ہے سور ہے ہیں۔ کیوں! دل میں سکوان و قرار نہیں، سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لئے
کہ محتاجوں میں سکون کمن تلاش کرتے مجرر ہے ہو، یادر کھو! ان گناہوں اور نافرانیوں
اور معیبتوں میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز میں ہے ، اور دہ ہے
اور معیبتوں میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز میں ہے ، اور دہ ہے
اگر بذھی اسٹوں نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز میں ہے ، اور دہ ہے

(TA-JE/TIST)

الله کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے ، اس واسطے میہ سمجھنا دھوکیم کرنا ذوا بیاں کرتے جائیں مے ، اور سکون ملیا جائے گا۔ یاد رکھو! زندگی بھر نہیں طے گا، اس دنیا ہے تڑپ تڑپ کر چاتو مے ، اگر بافرانیوں کو نہ چھوڑا تو سکون کی مندبل حاصل نہ ہوگی۔

سکون اللہ تعلیٰ انہیں لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو جن کے ول میں اس کی یاد ہو، جن کا دل ان کے ذکر سے آباد ہو۔ ان کے سکون اور اطمینان کو دیکمو کہ ظاہری طور پر پریشان حل بھی ہیں، فقر شخفاقے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون اور قرار کی نعمت میسرہے، النڈااگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا جاہتے ہو توان نافرہانیوں اور گناہوں کو تو چھوڑتا پڑے گا، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لئے ذراسا عبلیم کرتا پڑے گا، ننس کے مقابلے میں ذرا ساڈٹنا پڑے گا۔

الله كاوعده جهونانهين موسكما

اور ماتھ بى الله تعالى نے يه وعده بھى فرمالياك :

والذيت جاهد فاويتاك تفديقه منبكنا

جولوگ ہمارے رائے میں یہ مجلبہ اور عمت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا شیطان کااور خواہشات کانقاف چھوڑ کروہ ہمارے تھم پر چلنا چاہتے ہیں۔ توہم کیا کرتے میں :

#### "تَعْدِيَنَكُ مُسُلِكَ"

حضرت تفانوی رحمتہ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ "ہم ان کے ہاتھ کا گرکر لے چلیں گے" یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ " یہ راست ہے۔ " بلکہ فرمایا! کہ ہم اس کا ہاتھ کچڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے۔ ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے توسی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعمہ ہے۔ جو مجھی جھونا نہیں ہو سکا۔

الندا " مجاعدہ" ای کانام ہے کہ ایک مرتبہ آدی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کرون گا، دل پر آرے گئی ہے کام نہیں کرون گا، دل پر آرے چل جائیں گے خواہشات پایل ہو جائیں گی، دل درباغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کرون گا، جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، لب ہم خود اس کاماتھ پر کے جائیں گے،

# اب تواس دل کو تیرے قابل بناتا ہے جھے

اس کے اصلاح کے رائے میں سب سے پہلاقدم "مجاهدہ" ہے اس کا عزم کرتا ہوگا ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس مرہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ۔۔

جو آرزوکی دل میں پیدا ہوری ہیں، وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہ ان کاخون ہوجائی، چاہ ان کاخون ہوجائے، اب میں نے توارادہ کر لیا ہے کہ اب تواس کو مثال ہے تیرے قاتل جھے، اب اس دل میں اللہ کی اللہ کی مجت اس دل میں اللہ کی اللہ کی محبت جاگزیں ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیمی محتیں باتوں ہوں گے، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیمی رحمتیں باتوں ہوتی ہیں، اور آدی اس راہ پر چال برتا ہے۔

یاد رکھو: کہ شروع شروع جس تو سے کام کرنے بین بوی وقت ہوتی ہے کہ ول تو ہوتی ہے کہ ول تو ہوتی ہے، اور اللہ کی بی م کو خاط چیوہ یہ اس جس بردی تکلیف ہوتی ہے، لین بعد میاس تکلیف جس بی برہ آنے لگتا ہے، اور لطف آنے لگتا ہے، جب بے خیل آتا ہے کہ جس تفسی کوجو کیل رہا ہوں، بیدا ہے ملک اور خالق میں نفس کوجو کیل رہا ہوں، اور آر زود ک کوجو خون کر رہا ہوں، بیدا ہے ملک اور خالق کی خاطر کر رہا ہوں، اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ایسی اس کا تصور نمیس کر سے ایسی اس کا تصور نمیس کر سے ا

# مال ميد تكليف كيول برداشت كرتى ہے؟

مال کو دیکھنے کہ اس کی کیا صاحت ہوتی ہے کہ سخت مردی کا عالم ہے، اور کڑ

گڑاتے جاڑے کی رات ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی ہے، اور بچہ پاس پڑا ہے۔ اس صاحت میں اس بنچ نے بیشاب کر دیا، اب لفس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ گرم کرم بسر پھوڑ کر جاتا تو بڑا مشکل پھوڑ کر کمال جاؤں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بسر پھوڑ کر جاتا تو بڑا مشکل کام ہے، لین مال یہ سوچتی ہے کہ اگر جی نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اسکے کپڑے کہا ہیں۔ اس طرح گیلا پڑا رہے گا، تو کسی اس کو بخل نہ ہو جائے۔ اس کی طبیعت کرا اب نہ ہو جائے۔ اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ بے چاری اپنے نفس کا تقاضہ چھوڑ کر سخت کڑا کے کے جاڑے میں باہر جاکر شعندے پانی ہے اس کے کپڑے دھو دہی ہے، اور اس کے کپڑے بدل میں باہر جاکر شعندے پانی ہے اس کے کپڑے دھو دہی ہے، اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یہ کوئی معمولی مشقت ہے؟ معمولی تکلیف ہے؟ لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر دہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچکی قلاح اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر دہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچکی قلاح اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر دہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچکی قلاح اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر دہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچکی قلاح اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر دہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچکی قلاح اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر دہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچکی قلاح اور اس کی صحت ماں کے

بین نظرے ، اس لئے وہ اس سخت جازے میں اپنے نفس کے فقاضے کو پاہل کر کے رید سارے کام کر رہی ہے

اللبت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے

ایک مورت کا کوئی بچہ نہیں ہے ، کوئی اولاد نہیں، وہ کمتی ہے بھائی کسی طرح ميرا علاج كراؤ، ماك بچه موجائ، اولاد موجائ، اور اس كے لئے وعائي كراتى محرتى ہے کہ دعا کرواللہ میاں سے مجھے اولاد دے دے ، اور اس کے لئے تعویز، گنڈے اور خدا جانے کیا کیا کراتی مجر ری ہے، ایک دومری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے! تو س چکر میں بڑی ہے؟ بچہ پیدا ہو گاتو تجے بہت ہے مشقتیں اٹھانی بڑیں گی، جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر محدثرے یانی سے کیڑے وحوقے ہوں گے، تو وہ عورت جواب دی ہے کہ میرے ایک یچ پر ہزار جاڑوں کی راتیں قربان میں، اس لئے کہ اس یچ کی قدر وقیت اور اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے، اس واسلے اس ے انگ ری ہے مال کے لئے ساری تکلیفیں راحت بن حمي، وہ مال جو الله كم يا الله! مجمع اولاد وے وے اس كے معلى سي سي كد اولاد كى جنتى ذمد واريال ين، جنتي تكليفين بن، وه دے دے، ليكن وه تكليفين اس كي نظر من تكليفين بي شعين، بلکہ وہ راحت ہیں اب جو مال جاڑے کی رات میں اٹھ کر کپڑے دھور ہی ہے اس کو طبعی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن عقلی طور پر اے اطمینان ہے میں سے کام اپنے بچے کی جملائی کی خاطر کر رہی ہوں، جب بیہ اطمینان ہوتا ہے تواس ونت اے اپی آرزودن كو كلنے من مجى لطف آنے لگتا ہے۔

ای بلت کو مولاناروی رحمت الله علیه اس طرح فراتے ہیں:

از محبت تلخها شيرس شود

کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے کروی سے کروی چیزیں بھی میٹی معلوم ہونے لگتی ہیں، جن کامول ہیں تکلیف ہورہی تھی، محبت کی خاطر ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، محبت کی فاطر کر رہا ہوں۔

# مولی کی محبت لیلی سے کم نہ ہو

مولاناروی رحمت الله علیہ نے متنوی میں محبت کی بدی بجیب دکائیں لکھی ہیں،
لیل بحون کا قصہ لکھا ہے کہ مجنون لیل کی خاطر کس طرح ویولنہ بنا، اور کیا کیا مشقتیں اٹھائیں، دودھ کی نمر نکالنے کے ادادہ سے چل کھڑا ہوا، اور کام شردع بھی کر دیا، یہ ملکی مشقت ملکی مشقتیں اٹھارہا ہے، کوئی اس سے کے کہ تو یہ جو کام کر دہا ہے، یہ بدی مشقت کا کام ہے، اس چھوڑ دے، تووہ کتا ہے کہ بزار مشقتیں قربان، جس کی خاطریہ کام کر دہا ہوں، اس کی مجبت میں کر دہا ہوں، جھے تو اس نمر کھود نے میں عرو آرہا ہے، اس کے گریائی جوب کی خاطر کرا ہوں مولاناروی رحمتہ الله علیہ فرباتے ہیں کہ ب کہ مشتق مولی ہود

مولی کا عشق حقیق کب لیلی کے عشق سے کم ہو سکتا ہے۔ مولی کے لئے گیند خیا ا زیادہ اولی ہے، اندا جب آدی عبت کی خاطریہ تکلیفیں اٹھا آ ہے تو پھر بوالطف آنے لگتا ہے۔

#### منخواہ سے محبت ہے

ایک آوی طازمت کرتا ہے، جس کے لئے صبح کو سورے اٹھنا پڑتا ہے، آئیلی خاصی مردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اور جانے کا وقت آگیاتو بستر چھوڈ کر جارہا ہے، نفس کا تفاخہ تو یہ تفاکہ کرم کرم بستر میں پڑا رہتا، لیکن گھر چھوڈ کر بیوی بجل کو چھوڈ کر بیوی بجل کو چھوڈ کر جارہا ہے۔ اور سارا ون محنت کی چکی پینے کے بعد رات کو کسی وقت گھر والی آبا ہے۔ اور سارا ون محنت کی چکی پینے بچوں کو سوتا ہوا چھوڈ کر جلتے ہیں، آبا ہے۔ اور دلت کو والیس آکر سوتا ہوا پاتے ہیں بخور جانے ہیں، اب اب اور دلت کو والیس آکر سوتا ہوا پاتے ہیں بخور جانے ہیں، اب کو کہ کا والیس آکر سوتا ہوا ہوں ہوا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوا ہوں ہوں ہوں ہوا ہوں ہوا ہوں ہوا ہوں ہوں ہوا ہوں ہوا ہوں ہوتا ہوں۔ وہ جواب وے گا جہیں، بھائی جہیں بڑی مشکل ہے تو یہ طازمت کی جان کو مرت چھڑواتا۔ اس کو صبح سورے اٹھ کر جانے مشکل ہے تو یہ طازمت گئی ہے، اس کو مرت چھڑواتا۔ اس کو صبح سورے اٹھ کر جانے مشکل ہے تو یہ طازمت گئی ہے، اس کو مرت چھڑواتا۔ اس کو صبح سورے اٹھ کر جانے

على عن مره آرہا ہے، اور اولاد كو يوى كو چھوڑ كر جانے ميں بھى مرہ آرہا ہے، كيوں؟
اس لئے كہ اس كواس تخواہ ہے محبت ہو گئى ہے جو مسينے كے آخر ميں لمنى والى ہے، اس
محبت كے نتیج ميں يہ سارى تكليفيں شيريں بن كئي، اب اگر كسى وقت الماز مت چھوٹ
گئى تورو تا پھر رہا ہے كہ ہائے وہ ون كمال گئے، جب سبح كو سورے اٹھ كر جايا كر آ
تھا، اور لوگوں سے سفار شيں كرا تا پھر رہا ہے كہ بجھے الماز مت پر دوبارہ بحل كر ديا اللہ اللہ محبت كسى چيز ہے ہو جائے تواس رائے كى سارى تكليفيں آسان اور مزے وار ہوجاتى ہيں، اس ميں لطف آنے لگتا ہے۔

ای طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب لیک مرتبہ ڈٹ گئے، اور اسکے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزو آنے گئے گا، اللہ تعالیٰ کی الماحت میں مرو آنے گئے گا۔

# عبادت کی لذت سے آشنا کر دو

المرے حضرت واکر عبدالحی صاحب قدس الله مره نے ایک مرتبہ بردی عجیب و خریب بات ارشاد فربائی، فربایا کہ انسان کے اس نفس اولات اور حزہ چاہئے، اس کی خوراک لذت اور حزہ جاہئے، اس کی خوراک لذت اور حزہ جاہئے، اس کی خوراک لذت اور حزہ جاہئے، اور فلاس فتم کا نہیں چاہئے، اس کو مطلوب نہیں کے فلاس فتم کا عزہ جاہئے، اور فلاس فتم کا نہیں چاہئے، اس کو خراب فتم کی لذتوں کا عادی بنا و یا ہے، فراب فتم کی لذتوں کا عادی بنا و یا ہے، ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالی اطاعت اور عبادت کی لذت سے آشنا کر دو۔ اور اللہ تعالی کے تعم ے مطابق زندگی گزرانے کی لذت سے آشنا کر دو، نیس ای میں لذت اور عزہ لینے گئے گا۔

# مجھے تو دن رات بے خودی جاہئے

غالب كالك مشهور شعرب، خدائے جانے لوگ اس كاكيا مطاب اليت موں

۲۲۰

کے الیکن ہمارے حمرت کے اس کا برااجہا مطلب نگلا ہے وہ شعر ہے۔

اک گونہ ہے خودی جمعے دن رات چاہئے

اک گونہ ہے خودی جمعے دن رات چاہئے

مراب ہے جمے کو کوئی تعلق نہیں، جمعے تو دن رات الذت کی بے خودی چاہئے

مراب کا عادی بنا دیا تو جمعے مراب میں بے خودی حاصل ہو گئی، شراب میں الذت آنے گئی، اگر تم جمعے الله تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت کا عادی بنا دیے تو یہ بے خودی جمعے الله کے ذکر میں حاصل ہو جاتی، میں تو اس میں خوش مو جاتی، میں تو اس میں خوش مو جاتی، میں تو اس میں خوش مو جاتی، لیکن میہ تمہاری خلطی ہے کہ تم نے جمعے ان چروں کے بجائے شراب کا عادی بنا دیا۔

# نفس کو تجانے میں مزہ آئے گا

ای طرح یہ مجادہ شروع میں تو بردا مشکل لگتا ہے کہ بردا کشن سبق ویا جارہا ہے کہ اپنے نفس کی مخافت کرو، اپنے نفس کے خواہشات کی خلاف درزی کرو نفس تو چاہ رہا ہے کہ اپنے نفس کر وال ، مجلس میں فیبت کرنے کا موضوع بڑھ گیا، اب جی چارہا ہے کہ اس میں بردھ چھڑ کر حصہ اول ، اب اس وقت اس کولگام دیتا کہ نہیں سے کام مت کرد، سے بردا مشکل کام لگتا ہے، لیکن یاد رکھتے کہ دور دور سے سے مشکل نظر آنا ہے، جب آدی ہے ہے کام نہیں کروں گا، تواس کے بعد اللہ تعالی کی د تمت ہے اور فضل و کرم سے بدد بھی ہوگی، اور چھر تم نے اس لذت آرزو اور خواہش کو جو کہا ہے، اس کیلے میں جو مزو آئے گا۔ انشاء اللہ شم انشاء اللہ اس کی طلاحت اس فیبت کی لذت سے نہیں ذیادہ ہوگی۔

# ایمان کی حلاوت حاصل کر لو

حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: آیک فخص کے دل میں نقاضہ پیدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پرڈالوں۔ اور کون فخص

ہے جس کے دل میں یہ نقاضہ نہیں ہو آ، آب ول برا کسسسا رہا ہے کہ اس کو دیکھ بن اول ہے کہ اس کو دیکھ بن اول ، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خشیت کے خیال سے نظر کو بچالیا۔
اور نگاہ نہیں ڈالی، بوی تکلیف ہوئی دل پر آرے چل گئے، لیکن اسی تکلیف کے بدلے ہیں اللہ تعلیٰ ایمان کی الیمی طلاوت عطافر اکیں گے کہ اس کے آگے دیمھنے کی لذت تھے ہے، یہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور صدیت میں موجود ہے۔
الدت تھے ہے، یہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور صدیت میں موجود ہے۔

یہ وعدہ صرف نگا کے مناہ کے ساتھ مخصوص شیں، بلکہ ہر مناہ چموڑنے پر یہ وعدہ ہم، شکا فیبت میں بواحرہ آرہا ہے، لیکن لیک مرتبہ آپ نے اللہ جل جالا ہے کے خیال سے فیبت چموڑ وی، اور فیبت کرتے کرتے رک گئے۔ اللہ کے ڈر کے خیال سے فیبت کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک میا، پھر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے اور جب انسان مناہوں کی افزوں کے مقابلے میں اس لذت کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی محبت اور اس کے ساتھ تعلق بیدا ہوج بہت ۔

#### حاصل تضوف

حضرت تحلیم المامت قدس الله سمره نے کیا آچی بات ارشاد فربائی، یاد رکھنے کے الآق ہے، فربایا: "وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا، سے ہے کہ جب دل میں کی الخاصت کے کرنے میں سستی پریا ہو، مثلاً نماز کا وقت ہو گیا، لیکن نمار کو جانے میں سستی ہوری ہے "اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاحت کو کرے، اور جب گناہ ہے نیچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے نیچ " پھر فربایا کہ: "سمبر السی سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے نیچ " پھر فربایا کہ: "میں واللہ میں ترتی ہوتی ہے، اور جس محض کو یہ بات حاصل ہو جائے، اس کو پھر کی چیز کی ضرورت نہیں" لذا نفسانی جس محض کو یہ بات حاصل ہو جائے، اس کو پھر کی چیز کی ضرورت نہیں" لذا نفسانی جس محض کو یہ بات حاصل ہو جائے، اس کو پھر کی چیز کی ضرورت نہیں" لذا نفسانی اللہ کی جیل میں گیا۔ دہ سے کہ خیج میں اللہ جال کراور ہستھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا، تواب دہ لاس کی جیل گاہ بن گیا۔

# دل توے ٹوٹے کے لئے

ہمارے والد حضرت مفتی مجر شغیج صاحب قدی اللہ مرہ لیک مثل دیا کہ تھے۔ اب تو دہ زمانہ چاہ گیا، پہلے زمانے میں یونانی کیم ہوا کرتے تھے، وہ کشتہ بنایا کرتے تھے، سونے کا کشتہ، جائدی کا کشتہ، شکمیا کا کشتہ، اور نہ جانے کیا کیا کہ سنے تیار کرتے تھے اور کشتہ بنانے کے لئے وہ صونے کو جانے تھے اور اتنا جائے تھے کہ وہ سونا کو جننا زیادہ جانا یا جانے گا، اتنا ہی اسکی طاحت میں اضافہ ہوگا، ابنا ہی اسکی طاحت میں اضافہ ہوگا، اب جلا جا کر جب کشتہ تیار کیاتو وہ کشتہ طابا تیار ہوگیا، کوئی اسکو ذرا سا کھالے تو چند شمیں کمال کی توت آ جائے گی، توجب سونے کو جانا جا کر منامنا کر پالی کر کے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہوگیا۔ ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کر تے تھے کہ ان خواہشات نفس کو جب کیلو گے، اور کچل کچل کر چیں چیں کر فرمایا کر دو گے، تب یہ کشتہ بن جائے گا، اس میں اللہ جل جالا ہے ساتھ تعلق کی توت آ جائے گی۔ اب دل اللہ تعلق کی توت آ جائے گی۔ اب دل اللہ تعلق کی توت آ جائے گی۔ اب دل اللہ تعلق کی توت آ جائے گی۔ اب دل اللہ تعلق کی توت آ جائے گی۔ اب دل اللہ تعلق کی توت آ جائے گی۔ اب دل اللہ تعلق کی توب بے گاہ بین جائے گی، اس حوب میں مجوب بے گاہ بین جائے گا، اس دل کو جتنا تو رہ گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں حب کیا گاہ بین جائے گا، اس دل کو جتنا تو رہ گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محب کیا گاہ بین جائے گا، اس دل کو جتنا تو رہ گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محب بے گاہ بین جائے گا، اس دل کو جتنا تو رہ گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محب بے گاہ بین جائے گا، اس دل کو جتنا تو رہ گئے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محب کی قوت آ جائے گی۔ اب دل اللہ میں اور اللہ بیا کہ جائے گی، اس دل کو جتنا تو رہ گے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محب کی جائے گا، اس دل کو جتنا تو رہ کے، اتا ہی سے اللہ تعالی کی نگاہ میں محب کے گاہ اس میں اللہ تعالی کی نگاہ میں محب کی گئے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ ساز بی جو شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز بی تم اس پر جتنی چوٹیں نگاؤ گے، اتابی یہ بنانے والے کی نگاہ بی مجبوب ہوگا، بنانے والے کے نگاہ بی کو اس کو اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچا جائے، اس کو اس کے بنایا ہے کہ اس تو کیا ہے کہا بین جاتا ہے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کیا اچھا شعر پڑھا کرتے ہے کہ سا معنی ساز نے بیالہ بینک دیا ہے کہ ساز نے بیالہ بینک دیا اب اور پچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے اس کو بگاڑ کے اس کو بگاڑ کے خواہشات نفس کو کچلنے سے جو چوٹیں لگ ہی ہیں، اور جو تکلیف ہوری ہے وہ بے کار جا رہی ہیں باور بی جو کہ اور اللہ تحالی کے جو بی بیل اور بی کے اور اللہ تحالی کے کی جاتے کا می کو اور اللہ تحالی کے خواہشات نفس کو کچلنے سے جو چوٹیں لگ ہی ہیں، اور جو تکلیف ہوری ہے وہ بے کار جا

ذ کر اور اس کی یاد کامل ہے گا۔ اس وقت اس کوجو حلاوت نصیب ہوگی، خدا کی حتم .... اس کے مقاملے میں گناہوں کی سے سلری انتھی خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت سیس، الله تعالی به دولت بهم سب کونعیب فرائس ..... بس! شروع مین تموزی ی محنت اور مشقت اتحانی بڑے گی۔ اور اس کا نام مجلبہ ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم في اسى بلت كو صعت شريف يس اسى طرح بيان فرماياكه: الحاهد من حاهد نفسه مجلد در حقیقت = ہے جواب نفس سے جماد کرے، اپ نفس کی خواہشات كوالله كى خاطر كيليد الله تعالى مم سب كواس مرعمل كرفى ويق عطا فرائى، اين لفس كى خوامشات كم ماتمول مي كعلونه بنے سے بچائے، اور ان خوامشات نفس كو قابد ارنے کی تونق عط <sub>ر</sub>نئے، آمین۔ واخر دعواناان الجبيد لله رب العالمين



خطاب: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی مد ظلم منبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن تکریخ و وقت: کار مئی ۱۹۹۱ء بروز جمعه به بعد نماز عصر مقام: جامع مسجد بهیت المکرم ، کلشن اقبال به کرایی کمپوزنگ: برنث ماشرز

اصلی " مجلد" وہ ہے جو نفس سے اس طرح جہاد کرے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی آرزد کیں، نفس کے نقاضے اس کو ایک طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن انسان نفس کے ان تقاضوں اور آرزوں کو پاہال کر کے دو مراراستہ اختیار کر ہے، چنانچہ جو شخص اپنی اصلاح کی طرف قدم برحاتی ہے۔ اور نفسانی خواہشات برحاتی ہے۔ اور نفسانی خواہشات کے خلاف زبر دی کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے کڑوا کھونٹ بینا بڑتا ہے۔ اس کا تام " مجاہدہ" ہے۔

# مجاہرہ کی ضرورت

والَّذِيْتَ عِاهَدُوْا فِينَا لَمَهُ لِيَنَّهُمُ مُبُلِّنًا ، وَالَّالِثَهُ لَيْعَ الْمُحْسِنِينَ

(سورة العنكبوت: ٢٩)

آسنت بالله صدق الله مولانا العظیم، وصدق رسوله النی الکرید، و ضحن حدی ذاک من الشا سه بن و الشا کریی و العمد لله رب العالمین گرشته جمعه کوشته جمعه کوشته به متعلق جو گزارشات کی تھیں۔ ان کا طلامہ به تحا کہ "مجابه " کے معلی بید ہیں کہ نفسائی خواہشات کا مقابلہ کر کے اللہ جل جلالہ کے تحکم کے مطابق جنے کی فکر کرنا۔ یہ مجابدہ ہے۔ آج اس کی مزید تفصیل عرض کرنی ہے۔ اگر بید بات آچی طرح ذبی نشین ہو جائے کہ مجابدہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟

ونیاوی کامول میں '' مجلدہ "

دین کا گام " نجابہہ " کے بغیر نہیں چتا، بلکہ دنیا کے کام بھی مجابہہ کے بغیر نہیں ہو سَنّے، اُلر کوئی فخض روزی حاصل کرنا چاہتا ہے تواس کے لئے اس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لئے اپنے نفس کے نقاضوں کو کچلنا پڑتا ہے، اس لئے نفس کا نقاضہ تو یہ ہے کہ آرام ہے گھر میں پڑاسو آرہے، لیکن وہ یہ سوجنا ہے کہ آگر میں سو آرہ ممیا تو روزی کیے کماؤں گا۔

# بجین سے "مجاہرہ" کی عادت

بچپن بی ہے ہے کو مجلہ کی عادت والنی پرتی ہے۔ ہے کو جب شروع میں پرھنے کے لئے بھیا جاتا ہے تواس کی طبیعت کے ظارف ہوتا ہے۔ پڑھنے کے لئے جانے کواس کا دل نہیں چاہتا، لیکن اس کواس کی طبیعت کے ظارف پڑھنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، یہ "کراف پڑھنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، یہ " مجابرہ " ہے، الذا تعلیم حاصل کرنے کے لئے، روزی کمانے کے لئے، کیا جاتا ہے تمام مقاصد کے لئے انسان کوائی طبیعت کے ظارف کرنا پڑتا ہے، اگر انسان یہ سوچ کہ میں اپی طبیعت کے ظارف کرنا پڑتا ہے، اگر انسان یہ صوبے کہ میں اپی طبیعت کے ظارف کوئی کام نہیں کرو نگا، ایسا شخص نے دنیا کا کوئی مقدم حاصل کر سکتا ہے۔ اور نہ دین کامقعد حاصل کر سکتا ہے۔

#### جنت میں مجلدہ نہ ہوگا

الله تبارک و تعالی نے اس کائلت میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں آئی کی ہر خواہش کے خلاف کرنے کی کوئی ہے جس میں آئی کی ہر خواہش پوری ہوگی، اس میں خواہش کے خلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو دل چاہے گا، وہ ہوگا۔ اس میں انسان نفس کے خواہش کے مطابق کرنے کے لئے آزاد ہوگا، اس کو اس کے مواقع میسر ہوئے، وہ عالم "جنت" ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَغْتَمِنَ ٱلْفُسَكُمُ وَلَكُمْ فِهَا مَا تَذَّعُونَ .

(سورة تم مجدد: ١٣)

یعی جو ته اول چاہ گا، دہ لے گا، اور جو ماگو گے دہ لے گا، ایون روایات میں بیہ تفصیل آئی ہے کہ مثلاً جیشے جیشے بید دل چاہا کہ اٹار کا جوس ہی اور نہ جوس صورت حال یہ ہے کہ قریب میں نہ آواٹار ہے، اور نہ اٹار کا درخت ہے، اور نہ جوس لکانے والا ہے، لیکن یہ ہوگا کہ جس وقت تمارے دل میں اس کے پینے کا خیال آیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اٹار کا جوس نکل کر تمارے پاس بہنج جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ این برخمیں کی قدرت مطافرائے کے کہ جس چیز کا دل چاہے گا، وہ لے گا، وہ لے گا، وہ اللہ مرورت نہیں ہوگی۔ کسی نقاضے کو دہانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی نقاضے کو دہانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی خواہش کو خواہش کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی عوائی، سے کام جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے مجلوے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی عوام عطافرادے۔ آمین۔

عالم جهتم

دومرا عالم اس کے بالکل پر عکس ہے، وہاں ہر کام طبیعت کے خلاف ہوگا، ہر کام دکھ دینے والا ہوگا، ہر کام غم میں جلا کرنے والا، ہر کام میں تکلیف اور مصبت ہوگی، کوئی آرام، کوئی راحت اور کوئی خوشی نہیں ہوگی، وہ عالم دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آجن

بیہ عالم ونیاہے

تیرا عالم وہ ہے جس میں طبیعت کے مطابق ہمی کام ہوتے ہیں، اور طبیعت کے طاب ہمی کام ہوتے ہیں، خوشی ہمی حاصل ہوتی ہے، غم ہمی آیہ، تکلیف ہمی کہنچی ہے، راحت ہمی لمتی ہے، اس عالم میں کسی کی کوئی تکلیف خاص نہیں، کوئی راحت خاص نہیں، ہرراحت میں تکلیف کا کوئی کاٹنا لگا ہوا ہے، اور ہر تکلیف میں راحت کا پہلو ہمی ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، اس دنیا میں آپ بڑے ہے بڑے مربایہ وار، بڑے سے بڑے والت مند، بڑے سے بڑے صاحب وسائل ہے پوچھ لیج کو تہمیں بڑے ہے کہی کوئی تکلیف نہیں ہی اور کوئی کام میری طبیعت کے خلاف نہیں ہوا، اس لئے کہ بید عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے، کام میری طبیعت کے خلاف نہیں ہوا، اس لئے کہ بید عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے، کام میری طبیعت کے خلاف نہیں ہی ہینچ گی، یہ دنیا تو اس کام کے لئے بنائی گئی ہے، کوئی فض یہ چاہے کی، تکلیف نہ ہو، تو ایسا بھی دندگی ہونی فض یہ چاہے کہ بھی تکلیف نہ ہو، تو ایسا بھی دندگی ہونی ہونی میں ہو سکا، ایک شاع نے کہا ماہے کہ بھی تکلیف نہ ہو، تو ایسا بھی دندگی ہی بھی نہیں ہو سکا، ایک شاع نے کہا ہے کہ اسے کہ بھی تکلیف نہ ہو، تو ایسا بھی دندگی ہمی تکلیف نہ ہو، تو ایسا بھی دندگی کی دیدگی ہمی تکلیف نہ ہو، تو ایسا بھی دندگی کہا ہمی تکلیف نہ ہو، تو ایسا بھی دندگی کہا ہمی تکلیف ہمی تکلیف کے دیدگی کہا ہمی کی کہا ہمی تکلیف ہمی تکلیف کی دو تو ایسا بھی کی کہا ہمی کی کہا ہمی تو تو ایسا بھی کا کہا ہمی کی کہا ہمی کی کہا ہمی کی کی کی کی کوئی کی کرفی کی کرفی کی کرفی کی کرفی کی کی کرفی کے کرفی کی کرفی کی کرفی کے کرفی کی کرفی کر

قید حیات بند وغم اصل میں ووٹوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجلت پائے کیوں

النا یہ ونیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لئے بنائی ہے کہ اس میں المنا یہ ونیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لئے بنائی ہے کہ اس میں اللہ علیہ میں گی، اور اس کو توڑنے والے اسبب اور حالت محجیدا ہوئے ، اس لئے جیتے ہی مرتے دم محک غم سے نجلت ممکن نہیں۔ اور تواور انبیاء علیم السلام جو اس کائلت میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ان کو بھی تنکیفیں چیش آئیں، ان کو بھی طبیعت تنکیفیں چیش آئیں، ان کو بھی طبیعت کے خلاف واقعات چیش آئی، ان کو بھی طبیعت کے خلاف واقعات چیش آئے، اس ونیا کے اندر کوئی انسان بھی ان سے زیج نہیں سکی، اگر انسان کافر بن کر رہے، اگر انسان کافر بن کر رہے، اگر انسان کافر بن کر رہے، تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا، اگر موسمن بن کر رہے، تب بھی طبیعت کے خلاف ہوگا۔

# ہے کام اللہ کی رضا کے لئے کر لو

الذا جباس ونیا می فبیعت کے خلاف باتیں چیش آئی ہی جی، تو پھر طبیعت کے خلاف کام کرنے کے دوطریقے ہیں۔ ایک طربقیہ تو یہ کہ طبیعت کے خلاف کام بھی کرو، صدے بھی الھاتو، تکلیفیں بھی زواشت کرو، لیکن ان تکلیفوں کے برلے میں آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ تعلق میں سے آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ تعلق اس سے رامنی نہ ہو۔

دومرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے طائف کام کرے، نفس کے تقاضے کو کیلے، آکہ آخرت سنور جائے۔ اور اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ انبیاء علیم السلام کی دعوت یہ ہے کہ اس دنیا میں طبیعت کے ظانف تو ہونا ہی ہے۔ تمادا دل جاہے، یانہ چاہے، نیکن ایک مرتبہ یہ عمد کر نوکہ طبیعت کے خلاف وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالی راضی ہوگا۔

مثلاً نماز کاوقت ہو گیا۔ سجد سے پکر آری ہے، لیکن جانے کو دل شمیں چاہ رہا ہے۔ اور ستی ہوری ہے، تواب لیک راستہ یہ ہے کہ دل کے چاہ پر عمل کر لیا، اور بستر پر لیٹے رہے، اور اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ دروائے پر ایک ایسا آ دمی آگیا ہے جس کے لئے نگانا ضروری ہے، چنانچہ اس کی خاطر بستر چھوڑا، اور باہر نکل گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعت کے خلاف بھی ہوا۔ خواہش کے خلاف بھی ہوا، اور باہر نکل گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعت کے خلاف بھی ہوا۔ خواہش کے خلاف بھی ہوا، اور باہر اس کے کیوں تر می سوچ کہ تکلیف سے اور آرام بھی نمیں با، اس لئے کیوں نہ میں اللہ کو راضی کرنے بخا تو میرے قبضہ اور قدرت میں نمیں ہے، اس لئے کیوں نہ میں اللہ کو راضی کرنے چلا ہے۔ لئے تکلیف برداشت کر اول۔ یہ سوچ کر اس وقت اٹھ کر نماز کے لئے چلا جائے۔

# أكراس وفت بادشاه كابيغام آجائے

مارے حضرت ذاکر عبد العی صاحب قدس اللہ مرہ ہذرے گئے بدی کار آمہ باتی فرمایا کرتے ہے۔ چنانچہ فرماتے کہ بھی! اگر تنہیں نماز کے لئے جانے میں ستی ہوری ہو یاکی دین کے کام میں ستی ہوری ہو، مثلاً فجری نماز کے لئے یا تجہ کی نماز کے لئے ستی ہوری ہے۔ آگھ تو کھل گئی، گر فید کا غلبہ ہے، بہ ترجموڑ نے کو دل نمیں چاہ رہا ہے تو اس دفت ذرا ہے سوچو کہ اس فید کے غلبے کے عالم میں اگر تہمارے چاں یہ چام آجائے کہ سربراہ مملکت تہمیں بہت برا اعزاز دیتا چاہتے ہیں۔ اور وہ اعزاز اس دفت تہمیں ہے گا، تو یہ بھا کہ اس دفت وہ فیداور وہ ستی باتی رہے گی؟ ظاہرہ کہ وہ فیداور وہ ستی باتی رہے دل جماس اعزاز کی قدر و منزلت ہے، جس کی وجہ ہے تم طبیعت کے ظاف کر نے پر آمادہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لئے کہ تہمارے آمادہ ہو جائے گا، اور یہ سوچو کے کہ کمال کی غفلت، کمال کی فید، اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لئے دوڑ جائی آگر یہ موقع نکل گیا تو پھر ہاتھ آنے والا نمیں، چنا تی اس کام کرنے ہو ایک فید ایس کے بادشاہ کے لئے فید اور آرام چھوڑ کر فیرا نکل کھڑے ہو، اپنی داحت چھوڑ سکے ہو، آپی داحت چھوڑ سکے ہو، آپی داحت پھوڑ سکے ہو، آپی واحت اور فید نمیں چھوڑ کے بادشاہ علی جائی اللہ اور اسم کی وجہ سے راحت اور فید نمیں چھوڑ کے جائی داحت اور فید نمیں نہ کی وجہ سے راحت اور فید نمیں نہ دائی کو راضی کرنے کے لئے راحت و آرام چھوڑ نی ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے راحت و آرام چھوڑ ناجا کے؟

#### الله تعالی ان کے ساتھ ہوگا۔

حعزات انبیاء علیم السلام کا یمی پیغام ہے کہ این فنس کو طبیعت کے خلاف ایسے کام کرنے والے ہوں، ای کا نام "میلیه" ہے۔ جو صدے اور جو تکلیفیں غیر انتیاری طور پر چینج رہی ہیں، بظاہران ہے کوئی فائدہ حاصل نمیں ہورہاہے، لیکن اللہ تعالی کا وعدہ ہے جو لوگ ہماری خاطریہ "مجابعه "کرینگے، ہماری خاطر انسن کے خلاف کام کرینگے تو ہم ضرور ان کا ماتھ کی کرکر اینے رائے پر لے چلیں گے،

وَالْدِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِ بِنَهُمْ سُبِنَاً، وَانَ اللّهُ لَمْعُ الْمَحْسِينَ اور وہ واستہ پر تمانیں ہوئے، بلکہ جو فخص اس رائے پر چل رہا ہے، وہ محسین میں سے ہے، اور الله تارک و تعالیٰ محسین کا ساتھی بن جاتا ہے۔

# وه كام آسان مو جارگا

افتہ تبارک و تعالیٰ کیے ان کا ساتھی بن جاتا ہے؟ اس طرح کہ شروع میں فشس کی خالفت میں بوی و شواری معلوم ہورہی تھی، طبیعت کے خلاف کرنا بوا مشکل معلوم ہورہی تھی، طبیعت کے خلاف کرنا بوا مشکل معلوم ہورہا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بھروے پر اللہ کو راضی کرنے کے لئے چل کھڑے ہوگئے وہ بھروہی راستہ اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں۔ لیک فیض کو نمازی عاوت نہیں ہے، نماز پڑھٹا بھلی معلوم ہوتا ہے، بازی وقت کی نماز پڑھٹا مملک لگتا ہے۔ لیکن اس نے نفس کے اس تقاضے کے باوجود بازی مناز پڑھٹی شروع کر دی، بمال تک کہ نماز پڑھٹے میں کوئی مشقت ہی نبس ہے، بلکہ اس سے فیض کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھٹے میں کوئی مشقت ہی نبس ہے، بلکہ اس سے اگر کوئی ہے کہ ہزار روپے لے لو، اور آن کی نماز چھوڑ دو، ہتا ہے کیا وہ فیض فماز چھوڑ نے پر راضی ہوگا، اس لئے کہ جس کام بڑاروں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بڑاروں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بڑاروں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بڑاروں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بڑاروں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے وہ مشکل سجو رہا تھا، تھوڑ ہے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے وہ مشکل سجو رہا تھا، تھوڑ ہے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سے اس کر ریا۔

# آکے قدم تو برحاؤ

می مل پورے دین کا ہے، اگر انسان بیٹے کر سوچتارہے تواس کو مشکل نظر
آیگا، لیکن جب دین کے رائے پر چلنا شروع کر دے تواللہ تبارک و تعالی اے آسان
فرادیے ہیں، حضرت تھاتوی رہ ما اللہ علیہ اس کی ایک مثل دیا کرتے ہے کہ آیک لیمی
مرک سیدھی جاری ہو، اور اس کے دونوں طرف در خوس کی قطاریں ہوں، دائیں
طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اب اگر کوئی فخض اس سرک پر کھڑا ہو کر دیکھے تواس کو
یہ نظر آئے گا کہ در خوس کی دونوں قطاریں آپی میں آگے جاکر ال گئی ہیں۔ اور
آگے راستہ بندہے، اگر کوئی احمق مخض یہ کے کہ چوتکہ آگے جال کر در خوس کی
قطاریں آپی میں مل می ہیں۔ اس لئے اس سرک پر چانا بیکار ہے، تو یہ مخض بھی
راستہ تطع نیس کر سکے گا، اور بھی مزل تک نیس پہنچ سکے گا، وی مخض مزل ک

بہنج سکے گاہورات کو بند دیکھنے کے باوہود آگے تدم برحائے گا۔ اس لئے کہ جبوہ آگے قدم برحائے گا۔ اس لئے کہ جبوہ آگے قدم برحائے گاتوا سے نظر آئے گاکہ حقیقت میں راستہ بند نسیں تھا، بلکہ آجمیس دحو کہ دے رہی تھی، جول جول وہ آگے برحتا چلا جائے، رائے کھلتے چلے جائیں گے، اس لئے دین کے رائے پر چلنے والوں سے اللہ تبلاک و تعالی فرا رہے ہیں کہ دور دور سے مشکل سمجھ کر مت بیٹے جاتی اللہ کے بحروے پر آگے قدم برحاتا شروع کر دو، جب آگے قدم برحاتا شروع کر دو، جب آگے قدم برحاتا شروع کر دو، البتہ جب آگے قدم برحاتا گام کرنے کا جب سے کام کرنے کی ضرورت بھی رہے گی، اور طبیعت کے خلاف کام کرنے کا عمر کرنے کا جرم کرنا پڑے گا۔ اور اس کانام "مجابعة" ہے۔

# جائز كامول سے ركنا بھى مجلدہ ب

اصل مجلبرہ تو یہ ہے کہ انسان جو ناجائز اور شریعت کے خلاف کام کر رہاہے،
ان ہے آپ آپ کو بچائے، اور آپ تفس پر زیر دستی دباؤ ڈال کر ان ہے باز رہے،
کین چونکہ ہمارا نفس لڈتوں کا، خواہشات کا اور راحتوں کا عادی ہو چکا ہے۔ اور انتا
ذیادہ عادی بنا ہوا ہے کہ آگر اس کو اللہ کے راستے کی طرف اور شریعت کی طرف موڑنا
چاہو تو آسانی ہے جس مڑنا، بلکہ دشواری پیدا ہوتی ہے، اس لئے اس نفس کو رام
کرنے کے لئے اور اللہ کے بلا۔ ، ہوئے احکام کے آباح بنانے کے لئے اس کو بعض
مبلح اور جائز کاموں ہے بھی روکنا پڑنا ہے، اس لئے کہ جب نفس کو جائز کاموں ہے
دوکیس کے تو پھر اس کو لذتوں کو چھوڑنے کی عادت پڑے گی، اور پھر اس کے لئے
ناجائز امور ہے بچنا بھی آسان ہو جائیگا، صوفیاء کرام کی اصلاح میں اس کو بھی
"مجابدہ" کہا جاتا ہے۔

مثلاً خوب پید بحر کر کھانا کوئی گناہ کا کام نمیں، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ خوب پید بھر کر مت کھانی اس لئے کہ اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ سے نفس عاقل ہو جائےگا، اس لئے نفس کو عادی بنانے کے لئے کھانے میں تحوری می کی کر دو، سے بھی " حجب

چائز کاموں میں مجلبرہ کیوں؟

حفرت مولانا محدید یعقوب صاحب رحمة الله علیہ ہے کسی نے بوجھا کہ حفرت!

یہ کیا بات ہے کہ صوفیاء کرام بعض جائز کاموں ہے بھی روک دیے ہیں؟ اور ان کو چھڑا
دیے ہیں۔ حلاککہ الله تعالی نے ان کو جائز قرار دیا ہے؟ حفرت والا نے جوات فرایا کہ
دیکھواس کی مثال ہے ہے کہ سے کہ سے کتاب کا ورق ہے، اس ورق کو موڑو، موڑ دیا، اچھاس کو
سیدھا کرو، اب ورق سیدھا کرنے کا طریقہ سے کوشش کرلی۔ لیکن وہ ووبارہ مرجوا آئے پھر
آپ نے فرایا کہ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ سے ہے کہ اس ورق کو مخالف سمت ہیں موڑ
دو، سے سیدھا ہو جائے گا، پھر فرایا کہ بے نفس کا کافر بھی مخالوں کی طرف مرا ہوا ہے،
معدستوں کی طرف مرا ہوا ہے، اب آگر اس کو سیدھا کرنا چاہو کے تو سے سیدھا نہیں
ہوگا، اس کو دو مری طرف موڑ دو، اور تھوڑ ہے مباحلت بھی چھڑا دو جس کے نتیجے میں سے
ہوگا، اس کو دو مری طرف موڑ دو، اور تھوڑ سے مباحلت بھی چھڑا دو جس کے نتیجے میں سے
ہوگا، اس کو دو مری طرف موڑ دو، اور تھوڑ ہے مباحلت بھی چھڑا دو جس کے نتیجے میں سے
ہاکل سیدھا ہو جائے۔ اور راستے پر آجائے، سے بھی "مجلوہ" ہے۔

#### چار مجاہدات

چنانچ صوفیاء کرام کے یہاں چار چنوں کا مجلوه کرانا مشہور ہے، ا۔ تقلیل طعام، کم کھانا۔ ۲۔ تقلیل کلام، کم بولنا۔ ۳۔ تقلیل منام، کم سونا، ۳۔ تقلیل الاختلاط مع اللائم، لوگوں سے کم لمنا۔

# كم كھائے كى حد

ا ۔ تقلیل طعام ، کم کھلا۔ پہلے زانے میں صوفیاء کرام کم کھانے پر بوے بوے بوے کہاہے کرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ فاقہ کشی تک نوبت آجاتی تھی، لیکن حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھاؤی قدس اللہ مرہ نے فرمایا کہ بیے زمانہ اب اس تشم کی مجلدوں کا شیں ہے، اب تولوگوں دیے ہی کمزور ہیں۔ اگر کھلا کم کر دیں مجے تو اور بیل بیاں آجائیں گی، اور اس کے نتیج میں کمیں ایسانہ ہو کہ پہلے جو عبادت کر آتھا، اس سے بھی محرم ہو جائے۔ اس لئے فرمایا کہ آج کے دور میں انسان ایک بات کی بابندی کر لے فوجر تقلیل طعام کا مقصد حاصل ہو جائے گا، وہ بید کہ جب کھلا کھائے۔

المجلس المحال ا

#### وزن بھی کم اور اللہ بھی راضی

ید مضمون میں نے حضرت والد ماجد مولانا مفتی محر شفیع صاحب قدس الله سرو عداور حضرت واکثر عبد الدی صاحب رحمة الله علید سے کی بار سنا، اور مواعظ میں مجمی پڑھا، لیکن بعد میں ایک ماہر واکثر کا مضمون تظر سے محررا، جس میں لکھا تھا کہ ب

آج کل لوگ اپ بدن کاورن کم کرنے کے لئے طرح طرح کے نئے استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے روٹی چھوڑ دی۔ کسی نے ووپسر کا کھلا چھوڑ دی۔ آج کل کی اصطفاح ہیں اس کو "وائیٹ " یہتے ہیں۔ بورپ ہیں اس کا بہت رول ہے، یہ چیز دہاں وہاکی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ جسم کاورن کم ہوجائے۔ اور خاص طور پر خواتین میں اس کا انتار واج ہے کہ گولیل کھا کھا کر وزن کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور بعض او قات اس میں مربھی جاتی ہیں۔

اس کے بعد وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میرے نذویک وزن کم کرنے کا مب سے بہترین طریقہ بیہ ہے کہ آدی نہ تو کسی وقت کا کھلامستقل چھوڑے، نہ روٹی کم کرے، بلکہ مدی عمراس کا معمول بنالے کہ جنٹی بھوک ہے۔ اس سے تعوزا سائم کھاکر کھانا بند کر دے۔ اس کے بعداس ، ڈاکٹر نے بعینہ سیات لکھی ہے کہ جس وقت کھانا کھاتے ہوئے ، بر خفی ہوگ ، اس وقت کھانا چھوڑ دے ، جو شخفی ہوگ ، اس وقت کھانا چھوڑ دے ، جو شخفی

اس پر عمل کرے گا، اس کو بھی بدن بدھنے کی اور معدے کے خراب ہونے کی شکایت شمل ہوگی، اور نہ اس کو ڈائٹٹک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔

یی بات حضرت مولانااشرف علی صاحب تعانوی قدس الله سرو کی سال پیلے لکھ کے عضد الله عمرو کی سال پیلے لکھ کے عضد اب چاہو تو وزن کم کرنے کی خاطر اس پر عمل کر لو، چاہو تو الله کو راضی کرنے کی خاطر اس مصورے پر عمل کر لو۔ لیکن اگر فنس کے طابع کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے خور پر اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ عمل کرد کے تواس کام جس اجرو تواب بھی ملے گا، اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ اور اگر صرف وزن کم کرنے کی خاطر کرد کے تو شاید وزن تو کم ہو جائے گا۔ لیکن اجرو تواب بھی ملے گا۔

#### نفس کولذت سے دور رکھا جلئے

حضرت تعافی رحمة الله عليه في المان كرديا ورنه پلے ذائے من قوصوفياء كرام خدا جانے كياكيار ياضني كراياكرتے ہے، صوفياء كرام كيا دائے ميال الله جانے كياكيار ياضني كراياكرتے ہے، صوفياء كرام كرتے ہے، اس لگر كے اندر شور با بنا تعال فاتعاه ميں جو مريدين ہوا كرتے ہے، ان كويہ علم ہو آ تعاك جس كے پاس ليك بيالہ شور ب كا آئے تو وہ اس شور ب ميں ليك بيالہ بانى طائے، اور چر كھائے، آك فنس كولذت كيرى كى تيد ہے آزاد كيا جائے، اس كے طاوہ ان سے فاتے ہى كرواتے ہے۔ ليكن وہ زمانہ اور تھا، اور آج كل كا زمانہ اور ب، جيسے طب كے اندر زمانے كے بدلنے سے طائ كے طريقے بدل جاتے ہيں۔ اس طرح سي طامت قدس الله مرو نے جارے ذمانے كے لحاظ ہے، الله علم كا فنشا حاصل ہو جائے گا۔

# پیٹ بھرے کی مستیل

پورایید بحرکراس طرح کملاکداس کاکوئی حصد خالی ندرہے، آگر چہ فقتی اعتبار سے ناچائز نمیں۔ حرام نمیں، لیکن سے انسان کے لئے جسمانی اور روحانی دونوں قتم کی بیاریوں کاسب اور ذرایعہ ہے، اس لئے کہ جنتی معصیتیں اور بافرانیاں ہیں۔ وہ سب مرے موتے ہین پر سوجستی ہیں، اگر آوی کا بیٹ بھرا موانہ موقوب محناہ اور باقربائیاں جمیں سوچستیں، اس لئے تھم یہ ہے کہ " رشیع " یعنی پیٹ بھرے مونے سے اپنے آپ کو بھلا جاہے۔ ای کا بام " تعلیل طعام " کا مجلوہ ہے۔

# كم بولنا "أيك مجلده" ب

دوسری چزے "تقلیل کام" بات کم کرنا۔ لین میج سے شام تک یہ ہماری
زبان قینجی کی طرح چل دی ہے، ادر اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جو مدین آرہا
ہے۔ انسان بول رہاہے، یہ صورت حل ظلا ہے۔ اس لئے جب تک انسان اس زبان
کولگام نہیں دے گا، اور اس کو قابو نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ گناہ کرتی رہے گی،
یاور کھیے، صحت شریف جی ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا کہ انبان کو
لوندھے منہ جنم جی ڈالنے والی چزاس کی زبان ہے، اس لئے کہ جب زبان کو آزاد
چھوڈر کھاہے۔ اس پر روک ٹوک نہیں ہے تو چروہ زبان جموث جی جناہ ہوگی۔ فیبت
جس جناہ ہوگی، ول آزاری جی جنام ہوگی، ان گناہوں کے سب وہ جنم جی جاتے گا۔

#### زبان کے گناہوں سے نے جائے گا۔

اس لے انسان کو اقتلیل کلام "کا مجلیدہ کرتا پڑتاہے کہ بات کم کرے، ذبان سے فنول بات نہ نکالے، ضرورت کے مطابق بات کرے، اور بولئے سے پہلے یہ سوچ کہ یہ بات کرتا میرے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ کمیں گناہ کی بات تو نہیں، اور بلاوجہ زبان چلانے سے بئے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کم بولئے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر یہ ہو تا ہے، پھر یہ ہو تا ہے، کی اس خواہش کو وبا دیا تواس کے یہ ہوتا ہے کہ ول چاہ رہا ہے، لیکن اس خواہش کو وبا دیا تواس کے نیج بھی ذبان پر قابو پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ جموث، فیبت اور اس طرح کے دو مرے گئا ہوں میں جتل نہیں ہوتا۔

# جائز تفریح کی اجازت ہے

یہ جو فغیل حتم ی مجلس آرائی ہوتی ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں گپ شپ کما جاتا ہے، کوئی دوست مل کمیا تو فیرا اس سے کما کہ آؤ ذرا بیٹہ کر گپ شپ کریں، یہ کپ شپ لانمائشان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں! شریعت نے ہمیں تھوڑی بہت تفت کی مجمی اجازت دی ہے۔ نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

روحواالقارب ساعة ضاعة (محواسات معمد)

یعنی داول کو تھوڑے تھوڑے دیتے ہے آرام بھی دیا کرو، نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے کہ ہمارے حزائ، ہماری تفسیلت اور ہماری مفردریات کو ان سے ذیادہ پہنچائے والا اور کون ہوگا، وہ حائے ہیں کہ اگر ان سے کما کہ اللہ کے دائر کے علاوہ پچونے دالا اور کون ہوگا، وہ حائے ہیں کہ اگر ان سے کما کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ پچونہ کرو، ہروقت ذکر اللہ جی مشغول رہو تو یہ ایسائیس کر سکیں۔ گے۔ اس لئے کہ یہ فرشے نہیں ہیں۔ یہ تو انسان ہیں۔ ان کو تھوڑے سے آرام کی بھی ضرورت ہے، اس لئے تفریح کے آرام کی بھی ضرورت ہے، اس لئے تفریح کے کہ کے ساتھ بنس بول اینانہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ لئے کوئی بات کرنا، خوش طبعی کے ساتھ بنس بول اینانہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ پہندیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اس میں زیادہ منہ ہمک ہو جانا کہ اس میں کئی گئی گھنٹ برباد ہو رہے ہیں قیتی او قات ضائع ہورہے ہیں منہ ہمک ہو جانا کہ اس میں گئی گئی گھنٹ برباد ہو رہے ہیں قیتی او قات ضائع ہورہے ہیں تو یہ جزائسان کو لازی طور پر گناہ کی طرف نیجائے والی ہے۔ اس لئے فرایا جارہا ہے کہ تو ہی تھی کی عادت ڈالو، اورب بھی " بجانے والی ہے۔ اس لئے فرایا جارہا ہے کہ تم باتیں کم کرنے کی عادت ڈالو، اورب بھی " بجانے والی ہے۔ اس لئے فرایا جارہ ہورہ ہی " بجانے والی ہے۔ اس لئے فرایا جارہ ہو رہ ہو ہی تھی ہی تھی کم کرنے کی عادت ڈالو، اورب بھی " بجانے والی ہے۔ اس لئے فرایا جارہ ہورہ ہی " بجانے والی ہے۔ اس لئے فرایا جارہ کی عادت ڈالو، اورب بھی " بجانے " ہے۔

# مهمان سے باتیں کرناسنت ہے

میرے والد مابعد حضرت مفتی الد شغیع صاحب رحمة الله علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے۔ جب بھی آئے او بس او حراو حر کی باتیں شروع کر دیتے، اور رکنے کا نام نہ لیتے، امارے سب بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص معمان بن کر لئے کے لئے آتا واس کا اگرام کرتے، اس کی بات

سنتے، اور حتی الامكان اس كى تشنى كى كوشش كرتے، يه كام أيك معروف آوى كے لئے

برا مشكل ہے، جن لوگوں كى زندگى معروفيات سے بعرى ہو، وہ جان سكتے ہيں كه يه كتا

مشكل كام ہے۔ ليكن حديث شريف ميں آ آ ہے كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا

معمول يه تقاكه جب آپ سے كوئى فخض طنے كے لئے آنا، اور آپ سے بات كرنا

معمول يہ تقاكه جب آپ سے كوئى فخض طنے كے لئے آنا، اور آپ سے بات كرنا

مشروع كرنا تو آپ اس كى طرف سے مجمى مند نہيں موثرتے تتے، جب تك وہ خود بى

مندند مور لے، اس كى طرف سے مجمى مند نہيں موثرتے تتے، جب تك وہ خود بى

حتى يكون هوالمنصرف

(شال ترحی، بب ماجاء فی قاضع رسول الله صلی الله علیم وسلم)
حتی کہ وہ خود می نہ چا جائے، یہ کام برا مشکل ہے، اس لئے کہ بعض اوگر لمیں اس کے کہ بعض اوگر لمیں اس کے کہ عن کام ہوا مشکل ہے،
کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی پوری بات پوری توجہ سے سنالیک مشکل کام ہے،
لیمن حضور صلی الله علیہ وسلم کی صنت کی وجہ سے المارے بردر کوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ
انے والے کی بات سنتے، اس کی تشفی کرتے،

اصطلاح كالك طريقه

الیکن اگر کوئی فخص اصطلاح کی غرض ہے آ آ توہی پر روک نوک ہوتی تھی، ہر حال! وہ صاحب سے بیت حال! وہ صاحب آ کر باتیں شروع کر دیتے۔ اور حضرت والد صاحب ہے بیعت کی درخواست کی باتیں سنتے رہے ایک ون ان صاحب نے آگر حضرت والد صاحب ہے بیعت کی درخواست کی کہ حضرت! میں آپ ہے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، میرے لئے کوئی وظیفہ کوئی تسیح بتا دیجئے ، حضرت والد صاحب نے قربایا کہ تمہارے لئے کوئی تسیح اور وظیفہ تسیں ہے ، تہمارا کام میہ ہے کہ ذبان کو قابو میں کرو، اس پر آلا والو، تم جو ہروت بولئے رہے ہو، ذبان تسیس رکتی، یہ غلط ہے۔ آئندہ جب آؤ تو بالکل خاموش بیروت بولئے رہے ہو، ذبان تسیس رکتی، یہ غلط ہے۔ آئندہ جب آؤ تو بالکل خاموش بیٹے رہو، ذبان سے کوئی لفظ نہ تکانا۔ اب اس پابندی کے نتیج بیں ان صاحب پر قیامت گزر گئے۔ یہ خاموش بیٹے کا مجلوں سے بھاری تھا۔ قیامت گزر گئے۔ یہ خاموش بیٹے کا مجلوں سے بھاری تھا۔ قیامت گزر گئے۔ یہ خاموش بیدہ ہوتا کہ بار بار ان کے دل مین ہولئے کا تقاضہ پیدا ہوتا، لیکن پابندی کی وجہ سے نہ بولئے پر مجبور ہیں ۔ اور اس علاج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعلق نے سارا طریق طے کرا

دیا۔ اس لئے کہ حضرت والد صاحب سے سمجھ کئے تھے کہ ان کی بنیادی بہاری سے ہ، جب سے قابو میں آجائے گی تو سب کام آسان ہو جائے گا، چنانچہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعلق نے ان کو کمال سے کمال پنچا دیا۔ ہرایک کی بیاری الگ الگ ہے، اندا حالت کو دکھ کرشنے علاج تجویز کر آ ہے کہ اس کے لئے کو نساعلاج مغید ہوگا، بسر حال سے "تقلیل دکھ کرشنے علاج تجویز کر آ ہے کہ اس کے لئے کو نساعلاج مغید ہوگا، بسر حال سے "تقلیل کلام" کا مجلوع ہے۔

كم سوتا

تیرا مجلوع ہو اتفایل منام " لیعنی کم سونا، اس میں ہمی پہلے تو نہ سونے کا علیہ ہو تا تھا، چنانچہ جیساکہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فیرکی نماز پر معاکرتے تھے۔ لیکن بررگوں نے قرایا کہ کم سونے کی حدیہ ہے کہ آدمی کو ون رات میں کم از کم چر محفظ ضرور سونا چاہتے، چر محفظ سے کم نہ کرے، ورنہ بیل ہو جائے گا۔ اور حضرت تھاتوی رحمہ اللہ علیہ قرائے تھے کہ اگر کمی کو بے وقت سونے کی عادت ہے تو وہ اس کو ختم کرے، یہ بھی کم سونے کی حد میں داخل ہے، اور یہ بھی "مجلوع" ہے۔

# لوگوں سے تعلقات کم رکھنا

پوتھا مجلم، ہے "تقلیل الاختلاط مع الانام" یعنی لوگوں سے میل بول کم کرنا،
اور بہت زیادہ میل جول سے پر بیز کرنا، اس لئے کہ انسان کے جتنے زیادہ تعلقات
ہوتے، انتائی گناہوں میں جتا ہوئے کا اندیشہ رہے گا۔ تجربہ کر کے دکھے لو، آج کل تو
تعلقات پوھانا با قاعدہ ایک فن اور ہشربن گیا ہے، جس کو " پیلک ریلیشن" (Public)
تعلقات پوھانا ہا ہے، جس کا مقصد ہیہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات زیادہ پیدا
کرد، اور اپنا اگر رسوخ بوھائ، اور ان تعلقات کی بنیاد پر اپنا کام نکالو، لیکن ہمارے
برد کوں نے اس سے منع فرمایا ہے کہ بلا ضرورت تعلقات نہ بوھائے جائیں۔ بلک

# ول ایک آئینہ

اس لئے کہ اللہ تعالی نے اقدین کے دل کو ایک آئینہ بنایا ہے، جو تصویر افسان کے ملئے ہے گزرتی ہے، اس کا تکس دل پر جم جاتا ہے، لازا جب افسان کے تعلقات ذیادہ ہو تھے تواس میں پھر ائے کے لوگ بھی آئیں گے، اور برے بھی آئیں گے، اور جب برے کامول میں مصروف اوگ ملاقات کر ہیں گے تو ان کے کامول کا عکس دل پر پڑے گا، اور اس سے دل تراب ہوگا، اس نئے قربایا کہ دو مرے لوگوں سے بلا ضرورت ذیادہ نہ طو، دو مرے لوگوں سے تعلقات بھنے کم ہوں گے، انکائی اللہ جل شائد سے تعلق میں ضافہ ہوگا۔ مولاناروی رحمة الله عليه فرائے ہیں کہ ب تعلق میں ضافہ ہوگا۔ مولاناروی رحمة الله عليه فرائے ہیں کہ ب تعلق تو ہوگا۔ مولاناروی رحمة الله علیہ فرائے ہیں کہ ب تعلق تو اس کے انکائی الله جل کے اس خواس کے انکائی الله جل کرنے ہیں کہ ب تعلق تو اس کے انکائی الله اس خواس کے انکائی الله جانے ہیں کہ ب تعلق تو اس کے دو مسلی تعلق تو اس کے دو اس کی دو اسلی واصلی واسلی واسلی واسلی واسلی واسلی واسلی دو اسلی واسلی واسلی دو اس کے دو اس کے دو اسلی واسلی واسلی و تو اس کی دو اسلی و تو اسلی و تو اس کے دو اسلی و تو اسلی و تو اسلی و تو اس کے دو اسلی و تو اس کے دو اس کی دو اسلی و تو اسلی و تو اس کی دو ا

لین یہ تعلقات اللہ آلل کے ماتھ تعلق قائم کرنے میں جاب اور پردے بن جائے ہیں، دنیا کی جت باس سے بھی مجت ہے، اس سے بھی مجت ہے التا ہی اللہ جو حقوق العباد ہیں۔ وہ ہے التا بی اللہ جو حقوق العباد ہیں۔ وہ ہے التا بی اللہ جو تعلقات نہیں بوطانا ہے شک اواکر نے ہیں، ان می کوآئی نہیں کرتی ہے۔ لیکن بلاوجہ تعلقات نہیں بوطانا جا ہے ، اس کا نام "تقلیل الاختاط مع الله م" ہے۔

بسر حال یہ مجلوات اس لئے کرائے جاتے ہیں، ناکہ ہلوا یہ نفس قابو بی ا آجائے۔ اور ناجاز کاموں پر اکسانا چھوڑ و۔،، اس لئے یہ مجلوات ہرانسان کو کرنے چاہئیں اور بستریہ ہے کہ یہ مجلوات کی رہنمائی گرانی بی کرے، خود اپنی مرض، اور اپنے فیصلے سے نہ کرے، اس لیکا کر انسان خود سے یہ فیصلہ کرے گا کہ جس کتا کہ کھوں، کتا نہ کھوں، کتا نہ مووں، کتے لوگوں سے تعلقات رکھوں۔ کی سے تعلقات نہ رکھوں انواس میں ہے اعترائی ہوسکتی ہے کئی جبکی ہمائی ہمائی کا اکریگا تو اسٹ اور ہر کام اعترائی میں رہ کر ہوآ رہ گا۔ اللہ تعانی

وآخردعوانا السللمدلله وبالعالمين